



## المُنتهلي ﴿ عَلَى الرَّوْمِ الرَّمِ الرَّوْمِ الرَّمِ الرَّوْمِ الرَّمِ الرَّوْمِ الرَّمِ الرَّوْمِ الرَّمِ الرَّوْمِ الْمُعْلِي الْمُعِلِي الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِي الرَّمِ الرَّو

# فهرست

| * | حمدبارى تعالى                               | 3  |
|---|---------------------------------------------|----|
| * | نعت رسول مقبول مضيئية                       | 4  |
| * | ادارىي                                      | 5  |
| * | عقيره ختم نبوت پرقر آنر اسلوب               | 10 |
| * | علامهافبال يحالة اور عنمنبوت                | 14 |
| * | محفلميلاد اورسلاع وقياع                     | 23 |
| * | فتنة قاديانية كحصيني                        | 29 |
| * | سیدنا غوثِ اعظم ﷺ کے اقوال                  | 31 |
| * | اختلاف <i>ر</i> ائكا طريقه اورابهميت وضرورت | 37 |
|   | از خواب گراں خین                            | 42 |
| * | تحفظ ختم نبوت كانفرنس                       | 45 |

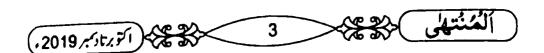

# حمر باری تعالی

البی حمد سے عاجز ہے بیہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیونکر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا زمین وا سال کے ذریے ذریے میں ترے جلویے نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا المحكانا ہر جگه تيرا سجھتے ہيں جہاں والے سمجھ میں آنہیں سکتا ٹھکانا ہے کہاں تیرا ترا محبوب پنجمبر تری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی اک راز دال تیرا جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے نه کوئی جمسفر تیرا نه کوئی کاروال تیرا تری ذت معلی آخری تعریف کے لائق چمن کا پتہ پتہ روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا



## عقیدا اس لیرے رکھتے ہیں ہمرختم نبوت کا

مقام خاص ظاہراس ہے ہے شاہ رسالت کا کیا دنیا میں ہرمرسل نے چرحیا ان کی عظمت کا تخصص ہے انہی کا نام لیں ہم جس نضیلت کا ہوا مخض انبی کے نام اعزاز اوّلیت کا محمد مصطفیٰ کی عبقریت، اکملیت کا حیات افروز ہررخ سے مرے آقاکی سرت کا وجود مصطفیٰ اوج و شرف ہے آ دمیت کا شریعت کی نیمی منثا، یمی مقصد طریقت کا جو میرے باس ہے اندوختہ ان کی محبت کا ڈرائے گا ہمیں کیا دغدغہ روز قیامت کا عطا فرمایا طارق کو خزانه نعت حفرت کا و حضرت طارق سلطان بوري و (بشكريه، مجلّه الحقيقه ، ختم نبوت نمبر، ج٢)

عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں ہم ختم نبوت کا خردی ہرنی نے اُن کی آمد کی زمانے کو خدانے کی ہے شامل ہر فضیلت ان کی خلقت میں کیا جب اہتمام انتخاب اصحاب دانش نے کیا ہے اعتراف ہر دور کے تاریخ دانوں نے سبق آموز کردار محمد کا ہے ہر پہلو وقار حاصل ہوا انسانیت کو ذات احمہ ہے خیال ان کے ادب کا اہل ایماں کورہے ہردم سہولت مجھ کو دار و میر محشر میں دلائے گا ازل سے ہم ثناءخواں ہیں شفیع روزمحشر کے ازل میں جب خدا نے نعمتیں تقیم فرما ئیں



اداريه

علامه غلام مصطفی مجددی <u>د</u>

بانی وسر پرست اداره تعلیمات مجددیه (شکرگڑھ)

سیاسی ،اخلاقی اورسفارتی امداد:

شمر، یزید، چنگیز، ملاکواور بمثلر جیسے رسوائے زمانہ ناموں اور کرداروں کا دارث نریندرمودی ا پی تمام تر خباشوں اور حماقتوں کے ساتھ جنت کشمیر پر مسلط ہے، اس فرعون وقت نے اپنے ہی ملک کے آئین کے آرٹیل مسل کا دھیاں بھیرتے ہوئے اس متنازعه علاقے کی خصوصی حیثیت ختم كردى اور تاريخ كاخوفناك كرفيونا فذكر ديا،اس وقت بورى وادى كوتقريبا ٩ لا كهرياسى دہشت گردوں نے اپنے نرغ میں لےرکھا ہے اور نہتے اور بے گناہ شمیریوں پرظلم وتشدد کے بہاڑتو ڑ رہے ہیں، بچوں کا دودھ بندہے، بزرگوں اور بیاروں کی دوائیاں بند ہیں،مساجد بند ہیں، مدارس بند بین، بازار اور کاروبار بند بین، سکول ، کالج اور یو نیورسٹیاں بند بین، میڈیا، انٹرنیٹ اور مواصلات کے پرانے اور نے ادارے بند ہیں، اہل کشمیر کی فلک شگاف آ وازول کو بلند کرنے کے لیے پلیٹ گنوں کی بوچھاڑ ،آنسوگیس کی بھر ماراور شیطانی گماشتوں کی للکار پورے عروج پر ہے،لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں،اگرصدائے احتجاج بلند کرنے اور عالمی ضمیر کو جھنجوڑنے کے کیے بیے، بوڑھے، جوان، عورتیں باہر تکلی ہیں تو ان پر قیامتیں توڑی جاتی ہیں، ہزاروں جوان ہندوستان کی مختلف جیلوں میں بند کر دیئے گئے ہیں، حریت قیادت ہی نہیں اب تو ساری زندگی ہندو یینے کا یانی بھرنے والے کھ تبلی لیڈر بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کواس رسوائی اور نظر بندی کے دوران دوقو می نظریے کی ضرورت اور حقانیت کا ادراک ہو گیاہے ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیال کا پشیال ہونا اس دور عالم انگیز میں بورا عالم اسلام چیخ رہاہے، اسلامی علاقوں اور سرزمینوں پرغیر اسلامی

فوجوں کے قبضے ہیں، فلسطین، عراق، شام اور افغانستان میں قبل و غارت کے بازار گرم ہیں، سوشل

المُنتها في الوراد بر 2019ء الوراد بر 2019ء

میڈیا پر کتنی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں جن میں مسلمان از کیوں کو ہندواور یہودی فوجی تھیدے رہے ہیں اوران کے تڑیے لیول پرامت مسلمہ کی بے بی اوراس کے حکمرانوں کی بے حی کا نوحہ ہے، افسول! پونے دوارب مسلمانوں کی بیرقابل رحم حالت ان کے عیاش اور زر پرست حکمرانوں کی وجہ ہے ہے جن کی نایاک زبانوں پر صرف ''سیای ،اخلاقی اور سفارتی ''امداد کا ذکر ہے، یہ کون کی امداد ہے، اس امداد کوز مانے کا کوئی شمر، یزید، چنگیز، ہلا کو اور ہٹلر کیا سمجھتا ہے جس کے قلب سیاہ کوغریبوں اور بے گناہوں کی چینیں کسی دکش نغیے کی طرح محسوں ہوتی ہیں، آج تشمیراور فلسطین کی بیٹیاں کسی ایو بی اور غرنوی کی متلاشی ہیں، خالی نعروں کا دور گزر چکا ہے،اب نعروں، ریلیوں، جلوسوں، جلسوں، کانفرنسوں، ندمتی قراردادوں اور دھمکیوں سے کچھنیں ہوگا، ہماری حکومت نے ہر دروازے پر دستک دی ہے، شور ڈالا ہے، بیر حقیقت ہے بہتر سال میں اتنا ذکر کشمیر کھی نہیں ہوا جتنا اس حکومت نے کیا ۔ ہے، پہلے تو تشمیر میٹی کا چیئر مین ہی نظریہ پاکستان کا اور جہاد کشمیر کا دشمن تھا، اب اس شور شرابے کا آغاز ہوا ہے تو ہر دروازے سے یہی آواز آتی ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، بیمسئلہ دونوں ملکول کومل کر اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ عرب ریاستوں کے گمراہ اور عیاش بادشاہوں نے قصاب ہندوستان کواپیے محلات میں بلا کراوراعلیٰ سول ایوارڈ دے کریا کتان اور دیگر عالم اسلام کو جوشرمناک پیغام دیا ہے وہ بھی چشم عالم کے سامنے ہے،خودسعودی عرب نے 20عرب ڈالرکی سرمایہکاری سے ہندوستان کومعاشی سہارے فراہم کیے ہیں،ایسے در دناک ماحول میں "نیل كے ساحل سے لے كرتا بخاك كاشغر "كافلىفدا يك سہانا خواب ياكسى خوش خيال شاعر كى حسين خواہش بن كرره گيا ہے، امت مسلمہ كان مسائل كاحل جہاد في سبيل الله كادوثوك اعلان ہے، جہاد كے ليے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اتحاد کا عالم بیہ کہ ہر لیڈر چند ہزار آ دمیوں کا جلوس لے کر نکاتا ہے تو کسی دوسرے لیڈرکوساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چوکوں اور بازاروں میں دعوے کرتاہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، ہمیں باڈر پر بھیجا جائے، ہم چاندنی چوک اور لال قلعے پر سنر پرچم اہرائیں گے،اس طرح کا جہاد جگ ہنسائی کےعلاوہ کچھنہیں، جہاد کا با قاعدہ اعلان حکومت وقت،ریاست اسلام اور افواج پاکتان کی زبان سے نکلنا چاہیے، پوری قوم متحد ہوکر افواج پاک کی پشت بناہی كرے، حيرت ہے كه ملك چلانے كے ليے معمولي كيكس پر ماتم كرنے والى قوم كيا كوئى بردا جنگى كيكس قبول کرے گی،اس کے لیے بھی وہنی طور پر تیار ہونا جا ہیے، ملک ہوگا تو ملازمت ہوگی اور کاروبار چلے

### اَلْمُنْتَهُى ﴿ ٢ ﴿ ٢ ﴿ ٢ ﴿ ٢ ﴾ الْوَيْمَادِبُم و2019 ﴾

گا، لوگو! کیا ہم ان پرندوں ہے بھی گئے گزرے ہیں جنہوں نے آگ لکنے کی صورت ہیں بھی برگدکا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے اس برگد کے سائے میں زندگی گزاری ہے اب اس پرمشکل وقت آیا ہے تو ہمارا جینا اور مرنا اس کے ہمراہ ہوگا، ہم اس کو بچائیں گے نہیں تو اس کے ساتھ جل جائیں گے،''وفا داری بشرط استواری''ہی بندہ مومن کی میراث ہوتی ہے۔

آج نیلم اورجہلم کی وادیاں خون مسلم ہے رنگین ہیں، آج بلند و بالا چنار محوکر ہے ہے، آج چشموں کے جلتر نگ کسی بیوی اور بیتیم کی کر بناک آواز ہیں اور ہم ہیں کہ 'سیاسی، اخلاقی اور سفارتی امداد' پر زور دے رہے ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام سیاسی اور فہبی مفادات کو پس پشت ڈال کرتمام مسلمان آئمہ کی فریا دری کریں، پاکستان واحداسلامی سپر پاور ہے، اس کی ذمہداری بھی سب ہے زیادہ ہے، باتی مسلمان آئمہ کو بھی چاہیے کہ اس کی سیاسی اور معاشی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے نمایاں کردار اوا کریں، عرب ریاستیں بیر مشکلات ہمت کو اس ان کرنے کے لیے نمایاں کردار اوا کریں، عرب ریاستیں بیر مشکلات ہمت کی اس کی طرح مہانا خواب اور حسین خواہش ہی دکھائی دے رہا ہے، دعا تی کی جاسکتی ہے ۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے موالات میں سلمان کر دے مور بے مایہ کو ہم دوش سلمان کر دے

### سيلا بي ريلے كدهر گئے:

ہم واحدقوم ہیں جواپے مسائل خود حل کرنے کی بجائے اپنے وشمنوں کے ساتھ شکایات کرتے ہیں، ہائے ہندوستان نے ہمارا پانی بندکر دیا، وہ تو دشمن ہے، اس نے دشمنی کے سوااور کیا کرنا ہے، سوال توبہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس سال پورے ملک میں بادل کھل کر برسے ہیں، دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلا بی ریلوں نے سراٹھایا اورا پنی طوفانی موجوں میں دیہاتوں اور فصلوں کو بہا کر سمندر میں غرق ہو گئے، اربوں ڈالر کا ٹھنڈ ااور میٹھا پانی سمندری پانیوں میں گم ہوگیا اور کرا چی بھر اور تھل کے باسی اسی دیرینہ بیاس میں جلتے رہ گئے، سندھ میں ایک پارٹی کتنے عرصے سے براجمان ہے، اس نے کتنے بیراج بنائے، کتنی نہریں اور جھیلیں بنا کیں، کتنے ڈیم بنائے، بیسب چھ کرنے کے ایس پارٹی کواور کتنا عرصہ چاہیں بنا کیں، کتنے ڈیم بنائے، بیسب چھ کرنے کے لیے اس پارٹی کواور کتنا عرصہ چاہیے، اس کونوآ موز چیئر میں تو پوری دنیا کی رہنمائی کرتا ہے گرا پی

### ,2019 برازير 2019 8

ناک کے نیچے بچھنیں دیکھنا، کوئی تنقید کرے تو جواب ملتاہے کہ ہم سے عوام خوش ہیں،اس لیے تو ہمیں ہر بارووٹ دیتے ہیں،حقیقت میہ ہے کہ ریلوگ دوٹ لیتے نہیں،ووٹ چھینتے ہیں،اس دنت وفاقى اورصوبائى حكومتو لوجابي كمان سالانه سيلاني ريلول كوروكنے اور ملك كوقوم كى سيرابي وشاداني کا سامان بنانے کے لیے چھوٹے، بڑے ڈیموں اور جھیلوں کا بندوبست کریں بلکہ سیکام بھی یاک فوج كامنظم اداره بى كرگزرے تو بہت برا صدقہ جاربہ ہوگا، پاک فوج ریٹائرڈ آفیسر تقریبا پیاں ہزارسول نوجوانوں کوعسکری تربیت دیں اوران سے ڈیموں اور جھیلوں کی تعمیرات کا کام لیں،ان ڈیموں اور جھیلوں سے ہونے والی آمدن پاک فوج پرخرچ ہوگی تو ملک وقوم سے بہت برا امالی بوجھاتر جائے گااورادارہ تقریباً خود فیل ہوجائے گا،ای طرح ریلوے جیسے ادارے کی لاکھوں ایکڑز مین بھی زیر کاشت لا کر،اس پر باغات ،فصلات اور جنگلات اگا کر اس کوخود کفیل بنایا جاسکتا ہے، ہمارے سیاستدانوں اور بیورو کریٹ ٹھنڈے دفتروں سے باہر تکلیں کے تو زمنی حقائق سے آگا ہ ہوسکیں گے، راوی اور شلح ساراسال وریان رہتے ہیں، اگران کے پاٹ چوڑے اور گہرے کر کے سیلانی پانی روکا جائے تو بیسدا بہار جھیلوں کاروپ دھار سکتے ہیں،ان سے دوامی نہریں چل سکتی ہیں،ان کے کناروں پر سيرگا بين بن سكتي بين، بيتحاشا درخت اگائے جاسكتے بين، پراني تهذيبوں كوجلامل سكتى ہے، افسوى! سو ارب ڈالر کی مقروض بے پرواہ قوم ہرسال تقریباً بچاس ارب ڈالر کا پانی سمندر میں ضائع کردیق ہے، دوچارسال کا یانی ہمارا قرض اتار سکتا ہے، ہمار نے مک سے ہندوستان جیساد شمن ملک لا کھوں ڈالر کمار ہاہے،ہمیں اس کی بھی کوئی فکرنہیں،کمیشن اور کک بیکس کے رسیالوگ،مال ودولت کے حریص ہر كارےاور حرام خورى كے تھىكداران معاملات پر توجددينااپنى شيطانى جبلت كى تو بين سمجھتے ہيں حیدری فقر ہے ، نہ دولت عثانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نبت روحانی ہے وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود

یے مسلمال ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

کئی اورستار ہے ٹوٹ گئے :

ہماری اس سہ ماہی (جولائی تاستمبر ۲۰۱۹ء) میں سواد اعظم پاکستان کے بہت سے علما اور مشائخ داغ مفارقت دے گئے،حضرت مولا نامنیر احمد یوسفی (لا ہور) حضرت شیخ سیدمنظور احمد اَلْمُنْتَهَى ﴿ وَ عَلَيْ عِلَى الْوَيْمَارِ بِرُواوَهِ }

چشتی فریدی (ساہیوال) حضرت مولانا محمد اکرم نقشبندی (نارووال) حضرت مولانا اتمد حسین نقشبندی (نارووال) وغیرہ ،مولا تعالی ان بزرگوں پرار بوں رحتیں نازل فرمائے ،انہوں نے اپنی خدادادصلاحیتوں کےمطابق دین اسلام کی از حدخد مات سرانجام دیں اور بینکڑوں خدام دین تیار کیے جوروثن شمعول کی صورت میں معاشرے کی تاریکیاں دور کررہے ہیں،صرف جنازوں اور ختمول پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والی قوم نے ان بزرگوں کے جنازوں اور ختموں پر بھی ایی بیداری کا جوت دیا، ماری کئی ساس اور زمبی را جنماؤں نے اتحاد و اتفاق پر درس دیے، تقریریں کیس، نعرے لگوائے اور پیاگئے، وہ گئے، اتحاد وا تفاق کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھانا اورا بی ذات داوقات کے دائرے کو ذراوسیع کرنانصیب نہ ہوا پیزبانی جمع خرج کب تک چلےگا، سادہ دل لوگ کب تک خیالوں اور خوابوں میں الجھے رہیں گے، ایک جنازے پر تو ایک بڑے مذہبی اور سیاسی را ہنمانے فرمایا کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، کاش کوئی ہو چھے کہ حضور! اتحاد کے راستے میں رکاوٹ کون ہے،آپ رہنما حضرات یا بیسادہ دل لوگ، جب آپ حضرات اور آپ حضرات کے نا عاقبت اندلیش مشیران حضرات سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف طوفان برتمیزی بر پاکریں گے اور میسو چے مجھے بغیر کہ آپ حضرات کی ان حرکتوں کوسوا داعظم کے بدترین وشمن بھی مشاہدہ کررہے ہیں اور وقت آنے پر آپ حضرات کے خلاف استعال کرنے والے ہیں تو اتحاد اور اتفاق کی راہ کیے ہموار ہوسکتی ہے،بس آپ حضرات جنازوں اور ختموں کو ہائی جیک کیا كرين اورايخ تمام فرائض سے سبدوش ہوجایا كريں ، راقم نے عرض كيا ہے:

بیجان سنگ و خشت کی صورت جذبول سے بیگانہ لوگ شہر وفا میں ہم نے دیکھے کتنے تبا تبا لوگ اور خوابوں کے تاج محل میں رہنے والے شہرادے کیا معلوم تمہیں رہتے ہیں شہر میں کسے زندہ لوگ رہبر بن کے آنے والے رہزن بن کے لوٹ گئے کس کو دکھا کیں داغ محبت ، کس کو سا کیں بیتا لوگ مرک کہنچے جب منزل پر ، وہ بھی ایک سراب گی شاید منزل کے سپنوں میں بھول گئے ہیں رستا لوگ شاید منزل کے سپنوں میں بھول گئے ہیں رستا لوگ



### تط بر7

### عقيره ختم نبوت پرقرآنر اسلوب

- THE

### <u> ه خواجه غلام دنشگیرفارو تی ج</u>

### اسلوب نمبر7

قرآن حکیم میں متعدد بار پنجبراسلام مظاہرات پہلے انبیاء ورسل علیم السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا بار بار ذکر ہوااس اسلوب کا کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا بار بار ذکر ہوااس اسلوب کا کیا کہ آپ سے بھی آپ کے بعد کسی نبی یارسول کے آنے کی طرف کوئی خفیف سالمارہ تک نہ کیا گیا۔

آيات ملاحظه مون!

وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ اِلْيَهِ اَنَّهُ لَآ اِللهَ إِلَّا اَنَا فَاعُبُدُون (الانباء:25)

ترجمہ: ''اور جو پیغیرہم نے تم سے پہلے بھیجان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میر سے سواکوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔''

وَمَآ اَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللَّهَى الشَّيُظُنُ فِي أَمُنِيَّتِهِ ﴿ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُظُنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ايتِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الْحَ52) تَحَدِيمٌ اللَّهُ ايتِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الْحَ52)

ترجمہ:''اورہم نےتم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا گر (اس کا یہ حال تھا کہ ) جب وہ کوئی آرز وکرتا تھا تو شیطان اس کی آرز و میں

### اَلْمُنْتَهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

(وسوسه) و الديما تها توجو (وسوسه) شيطان و الآب الله اس كودوركر ديما ب- پهرالله اپني آيتول كومضبوط كرديما ب- اورالله علم والا (اور) حكمت والاب-"

وَمَ آرُسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ طَوَجَعَلْنَا بَعُضَكُمُ لِبَعْضٍ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ طَوَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضٍ فِتْنَةً طَ اَتَصُبِرُونَ فَي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (النرقان:20) ترجمه: "اوربم نے تم سے پہلے جتنے پیغیر بھیج ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور ہازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ کیاتم صرکرو گے اور تمہارا پروردگار تو دسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ کیاتم صرکرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیمے والا ہے۔ "

قرآن حکیم میں اس تنم کی 32 کے قریب آیات مقدسہ ہیں۔ غور فرمائیں اگر نبی رحت میں ہیں۔ غور فرمائیں اگر نبی رحت میں کے ایور کی اور سے کھیرلازم ہوتی تو بھیں اس کے انکار سے کھیرلازم ہوتی تو بھیں اس میں میں کے ایسانہ ہوکہ بہرصورت قرآن میں گے ایسانہ ہوکہ ان میں سے کسی کا انکار کر کے تم کا فراور ہلاک ہوجاؤ۔

لیکن پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایک نہیں جس میں سرکار دوعالم معظیم آئے بعد آنے والے کی نبی اور رسول کا ذکر ہو۔ معلوم ہوا کہ پیغبر اسلام ہی آخری نبی ہیں اور آپ سطان کی آئی کی نبیس۔ یہی حال احادیث آپ سطان کی نبیس۔ یہی حال احادیث نبویہ میں ہے کہ تقریباً دوسودس احادیث علی رؤس الاشہاد مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں کہ حضور مطان کی آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گالیکن کی ایک حدیث میں اس جانب اشارہ تک نہیں کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ورسالت جاری ہے یا حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد بھی نبی آئی گیں یا آئے گا۔ ہرگر نہیں اب قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت کا دور دورہ ہے۔

کان جدهر لگائے تیری ہی داستان ہے

اَلْمُنْتَهَلِي ﴿ الْمُرْتَارِ الْمُرَارِ الْوَرِ الْوَرِي الْوَرِي الْوَرِي الْمُعَالِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْوَرِي الْوَرِي الْوَرِي الْوَرِي الْوَرِي الْوَرِيِ الْمُؤْتِي الْمُعِلِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْعِلْمُ لِلْمُؤْتِي الْمُؤْتِي لِلْمُعِلِي لِلْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُع

حضور سید عالم مطابط نیج نیز خود ارشاد فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عنما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مطابح کی انگل کو ملا کراشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

١ ـ بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَأْتَيُنِ

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب قول النبی، بعثت اناوالساعة کھاتین) میں اور قیامت اسی طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح سیدونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔

۲- جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی مکرم، رسول معظم مضی کے آنے ارشا دفر مایا:
ہوں میں میرے کئی اساء ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی
ہوں لیخی الله میرے ذریعے کفر کومٹا دے گا اور میں حاشر ہوں لوگوں کا
حشر میرے قدموں میں ہوگا اور میں عاقب ہوں اور وہ ہوتا ہے جس
کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

(صحیحمسلم، کتاب الفصائل، باب فی اساءهٔ مضویکیلم)

قرآن علیم اور احادیث نبویه میں کہیں صراحناً یا اشارہ ہرگز ایسانہیں ملتا کہ رحمۃ التعلمین سے بھائے کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کا تذکرہ ہو۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن ان کو نبوت مل چکی وہ دوبارہ آکر حضور ہے بھائے کی شریعت کے ہی پابند ہوں گے۔ اب بھارے مصطفیٰ ،احم بجتیٰ ہے بھائے ہے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ کریم نے مہرختم نبوت لگا دی۔ اب کوئی نبی نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا وہ آپ کے ارشاد کے عین مطابق پر لے درجے کا کذاب اور دجال ہوگا۔ وارث مندا نبیاء ، بھار چہنستان دین متین ،علم ومعرفت کا بحر میار، نور بصیرت کا قطب مینار، فقاہت کا حدی خواں قرآن وسنت کا چشمہ رواں ، ناموس رسالت کا پاسبان امام احمد رضا خال محدث بریلی وہ عظیم عاشق رسول جس نے عقیدہ ختم نبوت کر بہرہ دیتے ہوئے یا نج علمی و تحقیق کتا ہیں کھر ربیرہ داری کا حق ادا کیا فرماتے ہیں۔

انبیائے سابقین اے مختشم شمعہا بودند درلیل و ظلم

اےعزیز پہلے تمام انبیاء۔ان کی شمعیں رات اور اندھیروں میں جلتی رہیں۔ظلمت،اندھیروں اور پردوں کے درمیان ان کی نبوتوں کے نور سے ان کی قومیں چپکتی رہیں پھر حضور مطابط کیا تم نبوت کا سورج بلند ہوا۔اییا سورج آیا جس کے آگے تمام شمعیں بچھ کررہ گئیں۔

پروفيسر حافظ غلام نصيرالدين شبلي ' د شخصيت وافكار شيخ الاسلام محدث گھوڻو ي' ميں

لكھتے ہيں:

موسومات مزعومات نفسانیہ کے پیروکار ہیں اتنی بے حسی ، بے دانثی اور بے قدری کا مطاہرہ ایسے ہی ہے جیسے صحت بخش ثمر اورگل کو ٹھکرا کر چھکے اور پھوک سے بھری العامی مظاہرہ ایسے ہی ہے جیسے صحت بخش ثمر اورگل کو ٹھکرا کر چھکے اور پھوک سے بھری ہوائی کی بجائے میں منہ ڈالا جائے۔ مرزائی لوگوں کی طرف سے خیر الرسل اور سید الا نبیا عظیم کی بجائے طلی بنی "Shadow" Prophet کا انتخاب کرتا۔ حقیقت پندی اور روشن دماغی کا منہ چڑا نا ہے۔





## علامه اقبال يتالله اور عنم نبون

### COX PO

### ع مجابد ملت مولا ناعبد الستارخان نيازي نور الله مرقده ع

وہ دانائے سُل' ختم الرسل' مولائے کل جس نے غبایہ راہ کو بخش فروغ وادی سینا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآل' وہی فرقال وہی لیسین وہی طلا عقیدہ فاتمیت جناب سیدالم سلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت اہل علم ومعرفت نے بزار ہاصفحات پرا پنے خیالات پیش کیے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات پرا پنے خیالات پیش کیے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات پرا پنے خیالات پیش کے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات برا ہے خیالات پیش کے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات برا ہے خیالات پیش کے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات برا ہے خیالات بیش کے ہیں۔اورسب کا نقطہ ماسکہ یہی رہا کہ سیدالا ولین و برار ہاصفحات برا ہیں ہیں ہورت جونکہ تا قیام قیامت ہے اور قرآن پاک کی اس

"تبارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيراً ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے تدبیر ہو۔

(office of the Prophet) ميں منصب نبوت

۱- اختیارِنبوت (Authority of the Prophet)

(Auriediction of the Prophet) سر\_ سلطنت نبوت

كوشامل كيا كيا با اورضيح مسلم شريف مين خود مادى برحق صلى الله عليه وسلم في:

أُرُسِلُتُ إِلَى الْحَلَقِ كَافَة" (مِينَ اللهُ كَانَات كَ لِيهِ رسول بناكر بهيجا كيا بول بناكر بهيجا كيا بول)

میں وضاحت فرما کرتمام جہانوں اورتمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے نبوت کے حیطہ

اَلْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَهَا عِي الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِي الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَهِا عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَها عِلَى الْمُنْتَهِا عِلَى الْمُنْتَهِا عِلَى الْمُنْتَهِا عِلَى الْمُنْتَهِالِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتِقِيلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتِقِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِقِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِيِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِ

اختیار واقتدار کی لامتنای وسعتوں پر نیابت اللی کاعکم لہرادیا ہے۔اس لیے کسی مخلوق کے لیے چاہدہ وہ جزحضور کی اطاعت کے چاہدہ وہ جنات ہوں طلا نکہ ہوں کیا اور مخلوق مخبائش باتی نہیں رہی کہ وہ بجزحضور کی اطاعت کے کوئی اور منصب اختیار کر سکے کیونکہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کے مکنہ طرق وسبل کھول کر انہیں تو حید کے دروازے سے گزرنے کا پابند بنایا وہاں اس دروازے کی کلیدا قرار رسالت خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کومقرر فرمایا۔

انسان ضعیف النبیان کوکائنات کے تمام اسرار ورموز سے دوچار ہونے کی اجازت بھی صرف اس شرط پر ملی کہ ظاہر پرغیب کے در سے کھول دینے والے پیغیبر کی سنت کا دامن کسی حالت میں ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

جب امت ال سنت کا دامن تھام لیتی ہے تو پھر اس سنت کا اجماع سنت سلف صالحسیں کا منصب حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال امکانی لحاظ سے جناب خاتم النبین ہے گئا کی امت پرتمام دروازے اس طرح کھلے ہیں کہ انبیائے بنی اسرائیل جن مسائل کو وی سے حل کرنے کے تاج تھے وہ آج امتِ محمدی کے علاء اتباع سنت محمدی کے ذریعے کل کرسکتے ہیں لیکن حصول کمالات وترتی مقامات کے ان لامحدود امکانات میں اپنی ہستی گم نہ کربیٹے اور ہدایت کے بجائے گراہی سے بہنے کے لیے بیلازی ہے کہ حضور خاتم النبین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی اور آخرت کے ہر شعبے میں ہر پہلو سے تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت علامہ علیہ الرحمہ نے اسی حقیقت بالغہ کواسیے مشہور شعرے

به مصطفیٰ به رسال خولیش را که دیں ہمہ اوست

اگر به أو نه رسيدي تمام بولهي است

میں بیان فرما کرنہ صرف روح خاتمیت کواجا گر کیا ہے بلکہ ابہام خاتمیت پر بھی لعنت و
پھٹکار کی قدغن لگار تھی ہے۔ متعلم اسلام علیم شریعت حضرت مولا نافضل حق خیر آبادی نے اس
جامعیت کوامتناع نظیر کی بحث میں واضح کیا تھا اور نباض فطرت شاعر بے بدل اسد اللہ خال
غالب نے بھی ان سے ہی فیضیاب ہوکر

مقصد ایجاد ہر عالم کیے است گرچہ صد عالم بود خاتمہ کیے است

#### 

حضرت علامہ کے عقیدہ خاتمیت کوشرح صدر کے ساتھ تقریبا ایک صدی پہلے بیان کردیا تھا' افسوں ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کے دوسرے پہلو پر بحث و تحیص کو حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کفر قرار دیا تھا۔ ہمارے برصغیر میں بحث ونظر کا موضوع بنار ہا۔ اور آج بھی دجل قلمیس کے علمبر دارخاتمیت کے عقیدے میں منافقانہ آمیزش کرتے ہوئے جمید ملت کو زار وز بول کرنے کے لیے اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔

علامدا قبال میدنی اس مسئلے کے متعلق وہ کچھ کہددیا ہے کہ توجہیات کے انبارلگادیے کے باوجود بھی کوئی سلیم الطبع انسان گراہ نہیں ہوسکتا۔ حضرت علامہ میدید نے اس مسئلے کو صرف فقہی مسئلہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کے دائرہ گیرائی کوساری ملی زندگی پرحادی کر دیا۔ اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ پوری ملت کے استحکام و بقا کا مسئلہ ہے اور ہم ان کے ارشادات کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں کہ یا کستان کی سالمیت بھی عقیدہ ختم نبوت سے ہی وابستہ ہے۔

دین کے عام فہم معانی بھی سوائے اس کے پچھنہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی اور آخرت کے ہرمسکے میں آخری ججت تسلیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کے اجماعی مطالبے کی بنا پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہرآئین میں قرآن وسنت کو قانون سازی کا سرچشمہ قرار دیا جاتارہا۔

ان حالات میں پاکستان کی سالمیت برقرار رکھنے کی خاطر پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نبی پرنازل ہونے والی کتاب اور کس نبی کی سنت آئین وقانون کا سرچشمہہے؟ دل بہ محبوب حجازی بستہ ایم زیں جہت بایک وگرپیوستہ ایم

کی روسے ختم نبوت کا مسلم صرف عقا کد کا مسلم نہیں ہے پاکستان کے آئین و قانون کا مسلم ہے۔ یہ پاکستان کے مختلف صوبہ جات کوایک دوسرے سے پیوست کرنے یا ایک دوسرے سے اکھاڑ کرریز ہ ریز ہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کو بھارت سے جدار کھنے یا خدانخواستہ بھارت کے ساتھ واپس ملحق کردینے کا مسئلہ ہے۔ صرف یہی نہیں یہ ہر پاکستانی خاندان کے اندرنسب اور صلد دمی کے رشتے قائم رکھنے یا منظع کردینے کا مسئلہ ہے بلکہ بحثیت فائدان کے اندرنسب اور صلد می کوقائم رکھنے یا دیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے ایک مسئلہ کے شاہد کا کہ کا مسئلہ ہے بلکہ بحثیت کے مسئلان کے اس کی شخصیت کے قائم رکھنے یا دیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے ایک مسئلہ کے اس کی شخصیت کے دوسرے سے میں مسئلہ کے اس کی شخصیت کے دوسرے سے میں کو مسئلہ کے بادیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے دوسرے سے میں کو مسئلہ کے بادیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے دوسرے میں کہ دوسرے میں کو مسئلہ کے بادیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے دوسرے میں کا مسئلہ کے بادیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کو قائم کے بادیوانے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی مسئلہ کے دوسرے کا مسئلہ کے بادیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کو تا کہ کردیے کا مسئلہ کے بادیوانے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کو کردیے کا مسئلہ کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کا مسئلہ کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کردیے کا مسئلہ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کردیے کی دوسرے کی دوس

اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ وَهِ مِنْ الْوَرِبَادِ مِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرِبِيِي الْوَرْبِيِي الْوَرْبِيِي الْوَرْبِيِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْوَرْبِي الْمُنْتِي الْوَرْبِي الْوَالِي الْوَالِي الْوَرْبِي الْوَالِي الْوَالْمِي الْوَالِي الْوَالْمِي الْوَالِي الْوَالْمِي الْوَالْمِي الْوَالِي الْوَالْمِي الْوَالْمِي الْوَالْمِي الْمِي الْوَالْمِي الْوَالِي الْوَالْمِي الْمِي الْمِنْ الْمِي ا

مختلف اجزا کوایک دوسرے سے برسمر پیکار کر کے اس کی اخلاقی اور ذہنی موت وارد کر دیے یا تو حید و خاتمیت سے اس کو بامعنی بنادینے کا مسئلہ ہے۔

میں جو پچھ کہدر ہا ہوں یہ کی شاعر کی مبالغہ آرائی یا کی واعظی محفل آرائی نہیں ، تجرب نے ثابت کردیا ہے کہ جس دن سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے حکومت وقت نے مجرمانہ عفلت برتی ہے، اس دن سے مشرقی پاکتان گھناؤنی سازشوں سے ہمارے جسد ملت سے کا کے کراندرا گاندھی کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے جس پشتونستان کوہم جاھلانہ عصبیت کا نام دیتے تھے وہ گرافسل کا مرعوب نعرہ بنتا جارہا ہے اور لسانی فسادات نے وحدت ملی کی چولیں ہلا کررکھ دی ہیں۔ اس لیے ہم حضرت علامہ علیہ الرحمة کے اس احسان عظیم کو کہ انہوں نے عقیدہ خاتمیت کی وکالت میں وہ مواد فراہم کردیا ہے جو اس صدی میں کسی عالم یا فلفی سے نہ ہوسکا تھا۔ فراموش نہیں کر سکتے۔

آئ تک جدیدتعلیم یا فتہ گروہ جس سے حضرت علامہ تراثیہ کوبھی بجا شکوہ ہے اس نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر ابھی غور نہیں کیا اور مغربیت کی ہوانے اسے حفظ نفس کے جذب سے بھی عاری کر دیا ہے۔ بعض ایسے نام نہا تعلیم یا فتہ مسلمان غیرت ملی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہمیں روا داری کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم (ہربرٹ ایمرس (وغیرہ) بجائے ہمیں روا داری کا مشورہ دیتو وہ معذور ہے کیونکہ اس نے ایک مختلف تمدن میں نشو و نما یائی ہے۔ اس کے لیے اتن ضرف نگاہی دشوار ہے کہ وہ اسلامی تمدن کی اہمیت کو سمجھ سکے۔

حضرت علامه اقبال مسلم نے آئے سے چالیس سال قبل جس خطرے کی نشاندہی کی تھی وہ آئے فتنہ بن چکا ہے۔ اور ستم بالائے ستم ہیہ کہ حکومت وقت نے نہ صرف اس خوفناک فتنے کی جارحیت کے سیامنے مسلمانوں کو بے دست و پابنادیا ہے بلکہ پر اسرار طریقے سے اس کی پرورش کی جارہی ہے۔ حضرت علامہ محلا نہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی جارہی ہے۔ حضرت علامہ محلات ناس وقت حکومت انگلشیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں سے باغیانِ ختم نبوت کو علیحہ ہ اقلیت قرار دیا جائے۔ ان کے اصل الفاظ ہیں بین ناس محکومت کے لیے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ میں حکومت کے لیے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو مسلمانوں سے علیحہ ہ جماعت تسلیم کرلے۔ یہ قادیا نیوں

کے عقائد کے عین مطابق ہوگا اور اسطرح ان کے علیحدہ ہوجانے کے



بعد مسلمان ولی ہی رواداری سے کام لے گاجیے وہ باتی نداہب کے معاطع میں اختیار کرتا ہے۔''

(حرنب ا قبال صفح ۱۲۹٬۱۲۸)

حضرت علامه وسلد نے مزید فرمایا:

''میرے خیال میں قادیانی حکومت ہے بھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ ملت اسلامیہ کواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کر دیا جائے' اگر حکومت نے بید مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت دانستہ ان کی علیحدگی میں در کررہی ہے''

ایْدیٹرروز نامه شیٹس مین کوایک خطمطبوعهٔ اجون ۱۹۳۵ء

انہوں نے اس خطرے کی بھی نشاند ہی کی تھی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے داخلی اسٹحکام کے لیے کوئی آئینی انتظام نہ کیا اورانتشار انگیز قوتوں سے احتراز کے لیے موثر اقد امات نہ کیے تو ان کا ملی وجود منتشر ہوکررہ جائے گا۔

ان خیالات کوپیش کیے چالیس سال کاعرصہ گزر چکا ہے۔ آئ کومت اپنی ہے اور سوادِ اعظم کے نام پر اختیارات کومت بطورا مانت موجودہ حکمران پارٹی کوحاصل ہیں گر بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی حکومت بھی ملی وصدت واستحکام کی ذمہ دار یوں سے خفلت برت رہی ہے اور تلخ تجر بات کے باوجود اختشار انگیز نعروں کے لیے میدان ہموار کر رہی ہے۔ جب مروجہ آئین میں واضح طور پر بیاعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکتانی مسلمانوں کو افرادی اور اجتماعی طور پر شریعت کا پابند بنایا جائے گا۔ (دیباچہ پیرایم) ریاست کا نم ہب اسلام ہوگا۔ (آرٹیکل نمبر ۲) میاست کا نم ہب اسلام ہوگا۔ (آرٹیکل نمبر ۲) میاست کا فران کوشریعت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ (آرٹیکل ۲۲۷) پارلیمنٹ بینٹ اور صوبائی و مرزی وزارتوں پر احتساب شری کے لیے ایک اسلامک کونسل قائم کی جائے گی اور وزیر اعظم مرکزی وزارتوں پر احتساب شری کے لیے ایک اسلامک کونسل قائم کی جائے گی اور وزیر اعظم صدر مملکت نے ایمان باللہ ایمان بالکتب ایمان بالرسالت (ختم نبوت) ایمان بالا خرت اور تعلیمات کتاب وسنت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا صلف اٹھایا (تھرڈ شیڈول آئین کا کتان ) آرئیک ۲۵ اور وزیر باغیوں کو

لله علي (اكورماد كبر 2019م)

من مانی کرنے کا موقع دیا جائے اور حکومت کی کلیدی اسامیوں پرمتمکن رہنے دیا جائے۔ ۔ اگر حکومت مجھتی ہے کہ میمض فقہی بحث ہے اور سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو ز بردست سوفسطائیت کا شکار ہے۔ ہمارا ایمان بیہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر نہ دوقو موں کا نظریه باقی روسکتا ہے اور نہ پاکتان بلکہ بقول حضرت علامہ ہماری قومیت کی بنیاد ہی عشق ناموس رسول ہے اگر نبی کا نام نے سے اٹھ جائے تو وہ کیا حد ہوگی اور وہ کونی دیوار ہوگی جوتمہیں سورن سنگھ یا اندرا گاندھی سے جدار کھ سکے گی اور اگر ''تم'' ہی نہ ہو گے تو یا کتان کہاں ہوا! اوراگر یا کتان نه موگا توبیه حکومت کهال موگی؟ اور قومی غیرت کس شے کا نام موگا!

، ان تمام رشتوں اور تمام وابستگیوں کی جڑ خاتم النبین صلی الله علیه وسلم ہیں۔تو جو طاقت تہمیں اس نبی سے جدا کرتی ہے وہ کیا تمہارے ماں باپ بہن بھائی تمہاری جائدادادر تہاری زندگی کی ہراس خوشی سے تمہیں محروم کرنانہیں جا ہتی جس سے تہاری دنیاوی زندگی کے مسارے بھی قائم ہیں؟

تم نے جو یہاں اسلامک سربراہی کانفرنس منعقد کی ہے اس کے اثرات بھی صرف اس شکل میں حاصل ہوسکتے ہیں جب کہ ہم اتحاد عالم اسلام کے بنیادی رابطے شق رسالت مآب کوانی زندگی کے لیے قوت محرکہ قرار دیں۔حضرت علامہ میں نے مندرجہ ذیل اشعار میں خاتمیت کو ہماری ملی زندگی اور آئندہ وحدت حق کے لیے بنیا دقر اردیتے ہوئے فر مایا

برما شریعت ختم کرد بررسول ما رسالت بمحفل رسل را ختم و دا اقوام ساقی بإمانياد آخریں جامے کہ داشت ''لانبي بعدي'' زاحسانِ و بن ناموس حضرت علامہ سیسے نے جس درد و کرب کے ساتھ بلا خوف لومتہ لائم برکش گورنمنٹ

اسیمٹین کے ایڈیٹر اور پنڈت نہر وکواس مسکے کی اہمیت ہے آگاہ کیا تھا۔ وہ ملت کے ہر فرد کے لیے نشان راہ کا درجہ رکھتا ہے مصرت علامہ میں تقدیماں تک کہتے ہیں۔

خلق و تقدیر و بدایت ابتداست رحمته للعالمینی انتها است

بنابرین اس عقیدے کی عالمگیر آفاقیت کاعلمی و تحقیقی انداز میں جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس سے انکار وانح اف نہ صرف کفر کوشترم ہے بلکہ امت محمد یہ کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی کے خلاف اقدام کرتا ہے تو سوادِ اعظم امت محمد یہ سے جنگ آز ماہو کر وحدت ملی کو پارہ پارہ اور دار الاسلام پاکتان کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہے حضرت علامہ اقبال میں ہوتا ہے ہیں کہ امت کے تنگین حصار کا شخفط ختم نبوت کے تحفظ سے کیا جائے!

اس عقیدے کی اہمیت کوعلامہ اقبال علیہ نے اپنی معرکہ آراکنا ''تشکیل جدیدالہیات اسلامیہ' میں بدیں الفاظ بیان کیا ہے:

"اس نقطہ خیال سے دیکھا جائے تو پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم"
دولیائے قدیم" اور" دنیائے جدید" کے درمیان بطور حدفاصل کھڑے دکھائی دیں گے۔ اگریہ دیکھا جائے کہ آپ کی وتی کا سرچشمہ کیا ہے تو اپ دنیائے قدیم سے متعلق نظر آئیں گےلین اگر اس حقیقت پرنظر کی جائے کہ آپ کی وقی کی روح کیا ہے تو جناب رسالت مآب مطابق کی اس خالی کی دات کہ آپ کی اس کے ایک موات زندگی دات گرامی دنیائے جدید سے متعلق نظر آئے گی۔ آپ کی بدولت زندگی نام رائی پالیا جن کی اسے اپنی شاہر اہوں کے نام مرورت تھی۔ اسلام کا ظہور استقر ائی علم سے اپنی شاہر اہوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام کا ظہور استقر ائی علم کے ان سرچشمول کا مرائی پالیا جن کی اسے اپنی شاہر اہوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام میں نبوت اپنی شکیل کو پہنچ گئی اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں میلے سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں میلے بیاں ہے کہ زندگی کو ہمیشہ عہد طفولیت کی حالت اس میں نہیں رکھا جاسکا۔ اسلام نے دینی پیشوائی اور وراثتی بادشاہت

اَلْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها

قرآن کیم غوروفکراور تجارب و مشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ و قرآن کیم غوروفکراور تجارب و مشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ و فطرت دونوں کو علم انسانیت کے ذرائع تھم را تا ہے۔ بیسب ای مقصد کے مختلف گوشے ہیں جوختم نبوت کی تہ میں پوشیدہ ہیں۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کے باطنی وار دات معمل قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدی نہیں ہوسکا کہ وہ کسی مافوت الفطرت کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدی نہیں ہوسکا کہ وہ کسی مافوت الفطرت اختیار (Superatural authority) کی بنا پر دومروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے۔ (لینی میں موجود یا امور من اللہ ہونے کا دعوئی کرسکتا ہے۔ بر مجبور کرے۔ (لینی معقیدہ ایک افسیاتی قوت ہے جواس قتم کے دعو بے ختم نبوت کا بہی عقیدہ ایک الیک افسیاتی قوت ہے جواس قتم کے دعو بے افتد ارکا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب کسی کے باطنی مشاہدات کیے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں ان پر اس طرح تنقیدی نگاہ ڈالی جاسکتی ہے جس طرح انسانی مشاہدات کے دوسرے پہلوؤں پر'

(تشكيل جديدالهمات اسلاميص١٢٦)

جہاں تک میں نے حضرت علامہ علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ عہدِ حاضر میں عقیدہ خاتمیت کی تبلیغ و تحفظ کے لیے ان سے بڑھ کر کسی شخص نے کا م نہیں کیا ۔ آج چودھویں صدی میں تمام عالم اسلام کے اندر ہرمحب اسلام کا بیفرض ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو تمام دوسر سے مسائل پرتر جیج دے ۔ اگر ہم ناموں ختم نبوت کے تحفظ سے اپنی بنوا کا اہتمام کر لیتے ہیں تو تو حید نماز' روزہ' جج' ذکوہ' قرآن شریعت کسی اصول دین کو ضعف نبیب بہنچ سکتا لیکن خدانخو استہ مستشرقین یا منافقین اس تعریف کو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پچھ نازل ہوا اس کی غیر مشروط ا تباع کا نام ہے ہماری لوح قلم سے ذرا بھی اوجھل وسلم پر جو پچھ نازل ہوا اس کی غیر مشروط ا تباع کا نام ہے ہماری لوح قلم سے ذرا بھی اوجھل کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں تو پھر نہ میں ناموں صحابہ رضوان اللہ علیہم الجعین ہمارا ایمان

### اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ يَكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْتَهِلًى ﴿ يُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَرَادِ مِنْ وَ2019،

برقرار رکھنے میں مدددے سکتا ہے'نہ وِلائے اہلیت ہماری نجات کے لیے کافی ہوسکتی ہے'نہ قرآن کے اوراق ہی میں ہمارے لیے ہدایت باتی رہ جاتی ہے'نہ مساجد کے منبر ومحراب ہی میں کوئی تقدیس باتی رہ جاتی ہے نشام ہی کی نسبتیں جاری رہ جاتی ہیں۔ میں کوئی تقدیس باتی رہ جاتی ہیں۔ نہائی رہ جاتا ہے'نہیں'نہیں' صرف یہی نہیں خاکم منہ کا مارے کرام کی تدریس و واعظ ہی میں اثر باتی رہ جاتا ہے'نہیں'نہیں' صرف یہی نہیں خاکم بیئر کا مت محمد یہے کے تسمیدا و روجود دونوں پر زریر تی ہے۔

امت محمر میں افسیم ہوجاتی ہے جملتیں عکومتوں میں بٹ جاتی ہیں اور حکومتیں گروہوں
کی سازشوں کا شکار ہوجاتی ہیں۔ فقط اتنا ہی نہیں خاندان ملت سے خارج ہوجاتے ہیں۔ خود
خاندان کے اندرصلہ رحمی قطع رحمی سے مبدل ہوجاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر خاتم النہیین صلی اللہ
علیہ وسلم ایک نہیں تو پھر شریعت ایک نہیں۔ جب شریعت ایک نہیں تو حرام وحلال بھی ایک نہیں ،
جب حرام وحلال میں کوئی حد نہیں تو باپ بیٹے ماں بہن خاوند اور بیوی غرض دنیا کے سب
رشتے اپنی تقدیس سے محروم ہوجاتے ہیں۔

ختم نبوت کا انکار آسان پرفرشتوں کا انکار ہے زمین پرقبلہ اور جج کا انکار ہے۔ سیاست میں مسلمانوں کے غلبے اور جداگا نہ وجود کا انکار ہے۔ غرض ختم نبوت سے انکار خود مسلمانوں کے غلبے اور جداگا نہ وجود کا انکار ہے۔ یہاں پہنچ کر زبان گنگ ہوجاتی ہے قلم ٹوت جاتا ہے اور الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوجاتا ہے۔

(بشكريه: ما منامه ضيائے حرم اپریل ۱۹۷۴ء، كتب خانه شرفيه، جامع مبعد جالندهرياں، ما كې دى چگھى ، فيصل آباد )



### 

### محفلميلاد اورسلاع وقياع

### CONFO.

### ع مسعود ملت پروفيسر محرمسعود احمر <u>ع</u>

وه کیسی مبارک ساعت ہوگی جب اللہ نے اپنور سے نور محدی طفی کا کو پیدا فر مایا۔(۱) آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ (۲) پھریہ خوشخری سنائی، ' بے شک اللہ اوراس کے فرشتے نبی مطابقاً ير درود تصحيح بين "" كا ئنات مين كوئي جگهنين جهان الله نه مهو، (") و ه تو لا مكان ولا زمان ہے، کوئی جگہنیں جو درود سے نہ کونج رہی ہو، لا مکان ولا زماں میں بہار آ رہی ہے۔ ہمارے کان نہیں س سکتے ، ہماری آ تکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا؟ رفع ذکر مطلوب رب کا سنات ہے، جس عمل سے رفع ذکر ہو بلاشبہ وہ بھی مطلوب ربّ جلیل ہے۔ جب نور محمرى يضييكم كے سواكوئى مخلوق نہ تھى تو درود بھينے والا الله ہى الله تھا، پھر جب فرشتے بيدا كيے گئے تو وه بھی درود تھیجنے گئے۔ساری مخلوق کواگر دس حصوں پرتقسیم کیا جائے تو 9 حصے فرشتے ہیں اور ایک حصه تمام مخلوق <sub>- (۵)</sub> پھراس مخلوق میں انسان کتنے ہیں؟ ان انسانوں میں مسلمان کتنے میں؟ ان مسلمانوں میں درود پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ہم گنتیاں گنتے رہیں،حساب کتاب لگاتے رہیں مگراللہ کے فرشتے تو اُن گنت ہیں، ہرلمحہ وہراؔ ن درود بھیج رہے ہیں، سجان اللہ! جب بينويد سنائي گئي اور بيرَآيت نازل هوئي: إنَّ اللَّهَ وَمَلْفِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (١) تو محبوب رب كريم من كام مارك چره خوش سے كل الله الله الله على الله على الله الله الله مبارک باددو، آج مجھ پریہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام (رضی الله عنهم) نے مبارک باد پیش کیں۔(٤) آیتی توسب ہی قرآن کی ہیں گریدآیت محبوب کی محبوب ہے۔مبارک ہے وہ جس نے اس آیت شریفہ کواپنی بہجان بنالیا۔

محم مصطفیٰ مضیقی کا ذکر پاک بلند کرنا الله تعالی کا مطلوب و مقصود ہے (^) اسی لیے ولا دت و بعثت سے لاکھوں سال پہلے الله نے ذکر پاک کی پہلی محفل سجائی جس میں کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء علیہم السلام شریک تھے۔ (٩) پھر ہرنبی نے اپنی اپنی امتوں میں محفلیں سجا کمیں اور آپ کی آ مہ کی آ ہی کا نام نامی سارے عالم میں جانا پہچانا ہو

اَلْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَها لِي الْمُنْتَها لِي الْمُنْتَها لِي الْمُنْتَها لِي الْمُنْتَها لِي الْمُنْتَعِلَي الْمُنْتَعِلَي الْمُنْتَعِلَي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتَعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِيلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِيلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمِنْتِيلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِعِلِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي عِلْمِي الْمِنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي ا

گیا۔ (۱۰) پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر پاک کی محفل سجائی جس میں ہزاروں امتی شریک ہوئے ،اس محفل میں آپ نے اعلان فرمایا۔ ''میں ایک رسول کی خوشخری سنا تا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام'' احمد'' ہوگا۔ (۱۱) ان تمام محافل کا ذکر قر آن کریم میں موجود ہے، قر آن حکیم ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ میں ہی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے ، سنت ملائکہ بھی ہے ، قر آن حکیم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ میں ہوا اور کوئی اُمت نہیں جس نے ذکر اور سنت انہیاء بھی ہے۔ کوئی نبی بس جس نے آپ کا ذکر نہ کیا ہوا ور کوئی اُمت نہیں جس نے ذکر کی محفل نہ سجائی ہو۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے آپ ہی کے وسیلہ سے دعا ما نگی جو قبول ہوئی۔ کی محفل نہ سجائی ہو۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے آپ ہی کے وسیلہ سے دعا ما نگی جو قبول ہوئی۔ (۱۲) جب آ دم علیہ السلام کی زبان پرنام نامی آیا تو اولا د آ دم اس ذکر پاک سے کیسے محروم رہ سکتی تھی ؟ اس لیے فرمایا اسے ایمان والو! تم بھی درود بھیجواور خوب ملام بھیجو۔ (۱۳)

اللّٰدا پنے محبوب کریم مطابقة پر درود بھیج رہا ہے۔ (۱۴) کس حالت میں بھیج رہا ہے؟ کوئی نہیں بتاسکتا۔ کیا کھڑے ہوکر؟ نہیں نہیں، کھڑا ہونا تو بندوں کی صفت ہے، رب ذوالجلال کواس سے کیا علاقہ؟ ہاں وہ اس حالت میں درود بھیج رہا ہے کہ نہ د ماغ سوچ سکتا ہے، نہ زبان بیان کرسکتی ہے اور نہ قلم لکھ سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب مطابقیۃ پر درود بھیجنا ہی کمال عظمت کی دلیل ہے،اس سے بڑھ کرآپ کی عظمت کی اور کیا نشانی ہوگی؟ ..... ہاں ربِ جلیل اپنے محبوب کریم مضافیة الردرود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے۔ (۱۵) اُن گنت فرشتے، پر باندھے، صف برصف کھڑے درود بھیج رہے ہیں۔ (۱۲) سبحان الله اسبحان الله! صلوة وسلام کے لیے کھر اہونا توان فرشتوں کی سنت ہے۔ آیت کریمه میں پہلے ہی اشارہ فرما دیا ورنہ فرشتوں کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ الله الله، فرشتے ہمارے دائیں بائیں۔ (۱۷) فرشتے ہمارے آگے پیچھے کھڑے درود بھیج رہے ہیں۔ (۱۸)ہم بھیجیں نہ بھیجیں، ہم کھڑے ہوں یا نہ ہوں، وہ تو کھڑے ہوئے درود بھیج رہے ہیں۔ ہم کوخبر تک نہیں، قرآن عکیم ہم کو بتار ہاہے، ہاں قتم ہےان پر باندھےصف بہصف کھڑے فرشتوں کی۔'' (۱۹) محبوب دو عالم مطاعیم کی سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز جنازہ میں کھڑے ہوکر درود پڑھا كرتے تھے۔حضورانور مضافيلاً كے وصال كے بعد جب جسدِ اطهر تخت پر كفنا كرلٹاديا كيا تو حضرت جرائيل، حفرت ميكائيل، حفرت سرافيل، حفرت عزرائيل عليهم السلام نے فرشتوں كے لشكروں کے ساتھ فوج در فوج صلوۃ سلام پیش کیا۔ (۲۰) پھر حضور اکرم مطابق کے ارشاد کے مطابق پہلے مدینه منوره کے مردول نے ، پھرعورتول نے ،اس کے بعد بچول نے باری باری ،فوج در فوج آپ

### اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ يَحْدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

کے جسدِ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کرصلوٰۃ وسلام بیش کیا۔ (۲۱) یہ سلسلہ بارہ تھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ تو کھڑے ہو کرصلوٰۃ وسلام بیش کرناسنتِ صحابہ بھی ہے۔ آج روضہ انور کے سامنے سب کھڑے ہو کرئی درودوسلام پیش کرتے ہیں۔

قیام کا حکم تو قرآن کریم میں بھی ہے اور قرینہ بتا تا ہے کہ بی حکم سلام وقیام کو بھی شامل ہے۔ سلام وقیام علم اللی میں تھا۔ متعقبل میں ہونے والے کاموں کے اشارے قرآن حکیم میں کر دیئے گئے مثلاً سواری کے جانوروں کا ذکر کر کے فر مایا کہ ' ہم وہ سواریاں پیدا کریں گے جس کی ممهين خرنيس- "(٢٢) آج وه سواريال جم نے ديكھ ليس اور ديكھ ليس كايك جبكه فرمايا، "جم انهيس دنیا بھر میں اپنی نشانیاں دکھا کیں گے۔اورخودان کے وجود کے اندر۔''(۲۳)آج ہزاروں نشانیاں ہم نے دیکھ لیں اور وجود کے اندر کا بیرا زمعلوم ہو گیا کہ سانس کی نالی میں کلمہ 'لا اللہ إلا الله'' اور داہنے چھپھرے پر 'محدرسول الله' کھا ہواہ۔ (۲۴) توعرض بیکرنا ہے کہم الہی میں تھا کہ مجبانِ رسول مطاع المسلطين المسلط الم المسلط المريم على المائي المثاد فرمايا: "اور جب كها جائد كه اُٹھ کھڑے ہوتو اُٹھ کھڑے ہو، اِللّٰہ تمہارے ایمان والوں کے اوران کے جن کوعلم دیا گیا ہے در ہے بلند فرمائے گا اور اللہ کوتمہارے کاموں کی خبر ہے۔ (۲۵) لیعنی میرمجلس یا بانی محفل کھڑے ہونے کے لیے کہتو حاضرین محفل بلاحیل وجت کھڑے ہوجایا کریں،اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں اورعلاء کے درجے بلند فر مائے گا۔ بے شک اللہ ہمارے کھڑے ہونے کو دیکھیر ہاہے۔(۲۷) اور حضورا نورشے ﷺ بھی ہمارے سلام وقیام کوملاحظ فرمار ہے ہیں۔(۲۷) جب اللہ اور رسول میں ہے ہم کود مکھرہے ہیں تو کون ہے جوصلو ہ وسلام کے وقت کھڑا ہونا نہ جاہے گا؟ مگر پھر بھی بعض حضرات سلام و قیام کے وقت نفرت وحقارت سے اُٹھ کر چلے جاتے ہیں اور بیر خیال نہیں فرماتے کہ کل قیامت کے دن جب منہ پرمہرلگا دی جائے گی اور ہمارے یا وٰں ہمارے خلاف گواہی ویں گے۔ (٢٨) اوريد كهيں گے" خدايا! جب حاضرين محفل تيرے حبيب كريم مضيحة پر درود وسلام پڑھ رہے تھے تو پینفرت وحقارت ہے اٹھ کر اُلٹے پاؤں واپس جار ہا تھا۔'' کیا رب جلیل کے سامنے اس بیان سے ہماراسراونچاہوگایا نیچا؟ یہ فیصلہ آپ خود فرما کیں۔ہم فائیواٹ ار ہوٹلوں میں بھی تھہرتے ہیں اور وہاں دین محفلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں جب کہ سب کومعلوم ہے کہ فائیواسٹار ہوٹل منكرات اورمحرمات كے مراكز ہیں اوراليے مراكز ہے حضورانور من يكانے دامن بچانے كى ہدايت

اَلْمُنْتَهَا يَ ﴿ عُنْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُوعِ الْكَرِيمَادِ بَرِ 2019م

فر مائی ہے۔ کوئی دامن ہیں بچاتا،سب جوق درجوق جاتے ہیں۔

بِ شک اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر صلوق وسلام پڑھنا سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت علاء وصلحاء بھی۔ آج سے پچھ کم سات سو برس پہلے جلیل القدر عالم و عارف امام تقى الدين سبكى\_(٢٩) (م ٥٦ ٧ ١٥ ٧ هر ١٣٥٥) كى محفل ميں علماء كرام كاعظيم اجتماع تھا،اس محفل میں ایک عاشق رسول نے امام صرصری (۳۰) کا ایک شعر پڑھا جس کامفہوم تھا کہ "عزت اور شرف والے حضور انور مطابقة كا ذكر جميل من كرصف به صف كھڑے ہوجاتے ہيں۔ (٣١) ميد شعرسننا تھا کہ میرمجلس امام تقی الدین کبی کھڑے ہوگئے، وہ کیا کھڑے ہوگئے تمام علاء کھڑے ہو گئے۔ کیوں نہ کھڑے ہوتے کہ فرشتے بھی تو کھڑے ہیں!۔ کیوں نہ کھڑے ہوتے کہ صحابہ بھی تو کھڑے ہوئے تھے! کھڑے ہونے کا بیسلسلہ چل نکلا۔(۳۲) کچھ کم چارسو برس پہلے محدث وقت شخ عبدالحق محدث دہلوی (م٥١٠ اھر١٩٣٧ء) بھی صلوق وسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اس کوعظیم سعادت سمجھتے ہوئے وسیلہ نجات اُخروی تصور فرماتے تھے۔مولوی رشید احد گنگوہی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے مرشد کریم حضرت حاجی محمد امداد الله مهاجر کمی (م٠١٣١ه/١٨٩٤ء) كوئى سوبرس يهلي صلوة وسلام كے ليے كھڑے ہوتے تھے اوراس ميں بے حد سروروکیف یاتے۔ (۳۳) بیمحدثین وعلاء ملتِ اسلامیہ کے پاسبان تھے۔افسوس ایسے عرفا وعلاء پر تنقید ہماری عادت بن گئی۔قرآن کریم میں تو لکھا ہے کہ جب سرکشوں نے حضرت صالح عليه السلام كي أوثني (ناقة الله) (٣٣) كي شان مين دست درازيال كيس تو آن كي آن میں وہ تباہ و برباد کر دیئے گئے۔ہم اللہ کے دوستوں (اولیاءاللہ) (۳۵) کی شان میں مسلسل زبان درازیاں کررہے ہیں حی کہان کے نیک اعمال کو کفروشرک سے تعبیر کررہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم خودعذابِالٰہی کودعوت دےرہے ہیں۔ دین کے لیے ہزاروں کا دشوں کے باوجودعالم اسلام پرظلمت کے باول چھارہے ہیں۔ بیکیا ہور ہاہے؟ بیکیوں ہور ہاہے؟ اندھیرا بڑھ رہا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔ اپنے دل سے پوچھیں، وہی ٹھیک بات بتاتا ہے، حضورانور مضرَ کا نے فرمایا ہے ول سے پوچھو، اپنے دل سے فیصلہ طلب کرو۔

الحمد للدصلوة وسلام کے لیے ہمارے وہ تمام اسلاف کھڑے ہوتے تھے جن کی تقویٰ و پر ہیزگاری، طہارت وصداقت، پاکیزگی و پارسائی کی ہم قسم کھا سکتے ہیں۔(۳۲) عالمی سطح پر ہر پر اعظم

اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَكُنْ مِنْ الْوَرِ مَارِ مِرِ 2019 ، ﴾

میں ذکر پاکی مخفلیں ہوتی ہیں اور کھڑ ہے ہو کرصلوٰۃ وسلام چیش کیا جاتا ہے۔ (۲۷) حتی کے سعودی عرب میں جہال مواجبہ شریف کے علاوہ کی مخفل پاک میں کھڑ ہے ہو کرصلوٰۃ وسلام چیش کرنا ممنوع ہے (گر جھنڈے کی سلامی اور قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے) وہاں پر پابندی کے باوجود دیہاتی لوگ ۱۲ ارزیج الاقل کو خبری عیدوں میں ایک عید تصور کرتے ہیں، ولادت کی رات ذکر ولادت کرتے ہیں اور کھڑ ہے ہو کرصلوٰۃ وسلام چیش کرتے ہیں۔ (۲۸) ید یہاتی مسلمان عربوں کا معمول ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے بیاروں کے راستے پر چلتے رہو، دانائی بہی ہے کہ ہم عشق معمول ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے بیاروں کے راستے پر چلتے رہو، دانائی بہی ہے کہ ہم عشق کو عقلِ نارسا کے بھینٹ نہ چڑھا کیں اورا پی محبت کورسوانہ کریں۔

### حواشي

- ا مصنف ابن عبدالرزاق وفتاوي حديثيه م ٢٨٩
  - ٢\_ سورة الانشراح: ٣
  - ٣\_ سورة الاحزاب: ٥٦
    - سم سورة البقره: ۱۱۵
- ۵ الكلام الاوضح ،كرا جي ١٩٨١ء ، ص ٢٢١ ، بحواله متدرك وطبري
  - ٢\_ سورة الاحزاب: ٥٦
  - ٧- معارج النوة ، ج ١، ١٣٣
    - ٨\_ سورة الانشراح:٣
    - ٩\_ سورة آلعمران:۸۱
      - ٠١ سورة البقره:٢١١١
        - اا سورة القف: ٢
  - ۱۲ قاولی این تیمیه، ج۲، ص۱۵۰
    - ١٣ سورة الاحزاب:٥٦
      - ۱۲ ایضاً
      - ۱۵\_ ايضاً
      - ١١\_ سورة الصافات: ا
        - ۷۱\_ سورة ن. ۱۸
        - ۱۸\_ سورة رعد: ۱۱
      - 9<sub>1-</sub> سورة الصافات: ا

اَلْمُنْتَهَا عِي ﴿ 28 ﴾ (اكورناد بر 2019 م

۲۰ فاوي رضويه، جهم مه محواله يهي وحاكم وطبراني

الم مدارج النوة ، جم بم مسم

۲۲\_ سوره النحل: ۱۸

٢٣\_ سورة الفصلت :٥٣

۲۲- روزنامه "البلاد" (سعودي عرب) شاره كيم شعبان العمظم ۱۳۱۲ ه

٢٥ سورة مجادله: ١١

۲۷\_ سورة شعراء:۲۱۸

٢٤: سورة البقره: ١٠١٧

۲۸\_ سوره النور:۲۸

۲۹۔ اہل حدیث عالم مولوی نذر حسین دہلوی (م۰۲۳ه ۱۳۲۰ه) نے امام تقی الدین سکی کی جلالت شان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو''امام جلیل مجتہد کبیر''تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے اجتہاد برعلاء کا اجماع ہے۔ (قلمی دخطی فتو کی بحوالہ اقامة القیامہ، لا ہور مس ۱۳۳۳)

۔ کی بن یوسف صرصری (۲۵۲ ھر۲۵۸ء) اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہہ اور ادیب وشاعر تھے۔(عمر رضا کجالہ مجم المولفین، بیروت، جسام ۳۳۷–۳۳۷)

۳۱ طبقات الكبرى، ج اجس ۲۰۸ مفر

۳۲\_ اخبارالاخبار، ص۱۲۲، کراچی

mm\_ فيصل بمفت مسئله (مع تعليقات)، لا مور بص ااا

۲۳ سوره الاعراف: ۲۳

۳۵\_ سورة يونس:۹۲

۳۷۔ سید محمد جعفر برزنجی نے عقد الجواہر فی مولد النبی الاز ہر میں قیام کومتحب فرمایا۔ شاہ رفیع الدین محدث وہلوی (۱۲۳۹ھر ۱۸۳۷ء) نے تاریخ الحرمین میں علامہ برزنجی کی خوب تعریف کی ہے۔ (اقامة القیامہ)

سے شکا گومیں ۲۲ اور ۲۷ اگست اسلامی (امریکہ) کی طرف سے شکا گومیں ۲۲ اور ۲۷ اگست ۱۳۵ و ۱۳۵ اور ۲۵ اگست ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و شرکت کی اور کھڑے ہوکر سلام پیش کیا گیا (پاکستان لنک (امریکہ) شارہ جمعہ ۸ تمبر ۱۹۹۵ء، ص۱۰) اس قسم کی بے شارمثالیں موجود ہیں۔

۳۸\_ عاتق بن غیث البلادی:الادب اشعمی فی الحجاز، مکه مرمهٔ ۱۹۸۱ء (بشکریه، ما مهنامه نورالحبیب)



### اَلْمُنْتَهَا يَ الْمُؤْمِنِ 29 ﴿ وَكُونِ مِنْ 2019 ، وَ 2019 ، مُرَّالِكُونِ مِنْ 2019 ، مُرَّالِكُونِ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَامُ وَلَّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَّهُ وَلَامِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَامِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلَمُ وَلَامِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلَامِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلَّهُ وَلَامِنُ وَلِي مُؤْمِنُ ولِي مُؤْمِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِي مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ ولِي مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ ولِمُ مُنْ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُونِ وَلِي مُؤْمِنِ وَالِمُونِ وَلِي مُؤْمِنِ وَلِي مُؤْمِنِ وَلِي مُ

# فتنه قادیانیت کی گئی

### ازقلم بنظیم مجاہد ختم نبوت، ندہمی سکالر مے پر وفیسر عرفان محمود برق (مصنف وصحافی ،سابق قادیانی) ہے

قادیانیت کذب و افترا کا پلندہ اور دجل و فریب کا مرقع ہے۔ اس فتنے کی بنیاد برطانوی سامراج نے لوگوں کے قلوب وا ذہان سے عشق رسول کی چنگاری نکالئے کے لیے اور جذبہ جہاد ختم کرنے کے لئے رکھی۔ ظلم اور دھو کے کی اختا دیکھیے کہ اس بدترین فتنے کا اسلامی میک اَپ کیا گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں آر آن اور دوسرے ہاتھ میں احادیث تھا دی گئیں۔ اس کے فلیظ چرے پر داڑھی اور گئیں۔ اس کے فلیظ چرے پر داڑھی اور سر پر ٹو پی رکھی گئی۔ پھر اسلام کے نام سے اہل اسلام کا ایمان برباد کرنے کے لیے اسے مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیا گیا۔ خرض کہ دلی بحرے کے گوشت کے نام پرسؤر اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیا گیا۔ خرض کہ دلی بحرے کے گوشت کے نام پرسؤر اور میں دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے گئی۔ اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی بناسپتی نبوت کو اللہ دھول جھونی جانے کی کی طرف منسوب کیا کہ نعوذ باللہ اس نے جھے نی اور رسول بنا کر بھیجا۔

( بحواله روحانی خزائن ، از مرزا قادیانی ، ج۱۸ ، ص ۲۳۱)

ا پنے مانے والوں کو حقیقی مسلمان اور اپناا نکار کرنے والوں کو کا فراور جہنمی لکھا۔ (نعوذ باللہ) (از مرزا قادیانی، بحوالہ تذکرہ، جسم ہم ہم ہم ا

الله پاک اوراس کے بیارے حبیب مطابطة کی شان اقدس میں ہذیان کے۔ (ازمرزا قادیانی، بحوالد روحانی خزائن، ج۲۰، ص ۳۹۲)، (از مرزا قادیانی، بحوالد روحانی خزائن، خ۲۰، ص ۳۹۲)، (از مرزا قادیانی، بحوالد روحانی خزائن، ج۲۰، ص ۳۹۲) ماموس پر رکیک حملے کیے۔ (از مرزا قادیانی، بحوالد روحانی خزائن، ج۱۵، ص ۱۹۲، ۱۸۱، ۱۹۳) آخریبی شیطانی وردکرتا کرتا ہاویہ جا

اَلْمُنْتَهَا عَرِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

کبنچا، مرتے ٹائم اس کذاب کے منداور نیچے دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی۔ ۲۲مگی اور شیطانوں کی پوری ٹیم ۱۹۰۸ کوخو د تو جہنم واصل ہو گیا گرا ہے بیچھے اپنے چیلوں، چانٹوں اور شیطانوں کی پوری ٹیم چھوڑ گیا۔ جواس وقت سے لے کراب تک سادہ لوح مسلمانوں کے ایمانوں پر حملے کرر ہیں۔ جہارے علاء کرام اور مشاکخ عظام نے ہر دور میں فقنہ قادیا نیت کے خلاف کام کیا اور ختم نبوت کے جھنڈ ہے کو بلند کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دور قادیا نیت کی حقیقت سے لوگوں کو باخبر کیا جائے۔ ہوئے دورقادیا نیت کی حقیقت سے لوگوں کو باخبر کیا جائے۔ بررگوں نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ شفاعت محمد کی ہے تھے کہ حصول کا بہترین ذریعہ بررگوں نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے تھے گئو جہات کو اپنی جانب مبذول کروانے کا باعث ہے۔ یہ عظیم کام حضور تا جدارختم نبوت ہے تھے گئو جہات کو اپنی جانب مبذول کروانے کا باعث ہے۔ یہ عام جنت میں جانے کا مختصرتین راستہ ہے۔ یہ کام کرنے والوں پر رحمت خداوندی خصوص طور بر سار بھی رہی ہے۔

یہ کام حضور نبی پاک میں گئے کی ذاتی خدمت ہے۔ محبت رسول میں کہ کا تقاضا ہے کہ اس کام کوزندگی کامشن بنالیا جائے۔

محمہ مضحیکہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا کھمل ہے محمہ مضحیکہ کی محبت آن ملت، شان ملت ہے محمہ مضحیکہ کی محبت روحِ ملت، جان ملت ہے محمہ مضحیکہ کی محبت خون سے رشتوں سے بالا ہے مہر مضحیکہ ہے متاع عالم ایجاد سے بیارا محمہ مضحیکہ ہے متاع عالم ایجاد سے بیارا یرر، مادر، برادر، مال و جان، اولاد سے بیارا

## قرآنی مادهٔ تاریخ (سال وصال)

"إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ" "أَتَقَكُمُ" ۵۹۲هـ ۱۲۵هـ ۱۲۵ه (آیت کریمہ کے دونوں حصوں میں سال وصال موجود ہے)

## كل بائے منقبت

فکوه و طنطنه بالا دوبالا غوث اعظم کا حمایت کرنے والا کملی والا غوث اعظم کا به بهر سوطور سامال ہے اجالا غوث اعظم کا سند ہے جو بھی ہے ارشادِ والا غوث اعظم کا تو پہلے رنگ پیانے میں ڈالا غوث اعظم کا جہانِ معرفت ہے دیکھا بھالا غوث اعظم کا بیا ہے ہر او ٹجی شان والا غوث اعظم کا تیا ہے ہر او ٹجی شان والا غوث اعظم کا قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا کوئی دیکھے گا جلوہ بخت والا غوثِ اعظم کا کوئی دیکھے گا جلوہ بخت والا غوثِ اعظم کا

مقام و مرتبہ اعلی، نرالا غوثِ اعظم کا ملبان و محافظ حق تعالی غوثِ اعظم کا تصوف کے دبستان، فقر وعرفاں کے شبستاں میں سلوک ومعرفت، شرع وطریقت کے جہانوں میں شراب ذوتِ حق جس بزم میں بھی جس نے بھی ہائی مشہ نہیں اس شاہبازِ قدس سے مخفی کوئی موشہ! خیدہ ہے سرافرازون کی گردن سامنے ان کے شکوہ فقر کا پرچم جھکا سکتا نہیں کوئی شہیں تاب نظر ہر دیدہ ورکو حسنِ جاناں کی نہیں تاب نظر ہر دیدہ ورکو حسنِ جاناں کی

نہیں درکار لذت بخش نانِ اغنیاء طارق مجھے ملتا رہے سوکھا نوالا غوث اعظم کا نتیجۂ فکر:''ذرّۂ راوِرسولِ پاک''(۱۳۳۰ھ) مجمع عبدالقیوم طارق سلطان پوری



## سیدنا غوث اعظم رہے کے اقوال

### ع صاحبزاده سیدنصیرالدین نصیر گولژوی <u>ع</u>

ارباب علم جانے ہیں کہ غوث التقلین محبوب سبحانی شخ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی حیات طیبہ کا آخری دورخصوصی طور پرخلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے وقف رہا، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے غلغلہ سے چالیس برس تک بغداد کی فضا کیں گونجی رہیں اور مخلوتی خدا نے آپ کے مواعظ حسنہ اور ارشادات واقوال کے بیش بہاموتیوں سے اپنی جھولیاں بھریں ۔ اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو یہ ایک لگ کتاب بن سکتی ہے ۔ لہذا یہاں تبرکا صرف چندا قوال مبارکہ ہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے ۔ رب العزت بارگا وغوشیت کے وابستگان کوان پر عمل پیرا ہموکر مرید صادق کہلانے کی تو فیق اور سعادت ارزانی فرمائے۔

### آپفرماتے ہیں:

۱ عِظُ نَفُسِكَ اَوَّلَا ثُمَّ عِظُ نَفُسَ غَيُرِكَ

هِ عِظُ نَفُسِكَ اَوَّ لَا ثُمَّ عِظُ نَفُسَ غَيُرِكَ

هِ بِهِ الْبِحِ آپ کوفیحت گرو، پھردوسروں کو۔

۲ اَنُتَ اَعُمٰی کَیفَ تَقُودُ غَیْرَكَ اِنَّمَا یَقُودُ النَّاسَ البَصِیرُ مَم اندھے ہوکردوسروں کی رہنمائی کس طرح کر سکتے ہو، کیونکہ لوگوں کی رہنمائی توصاحب بصیرت ہی کرسکتا ہے۔

۳ دُھَابُ دِیُنِکُمُ بَارُبَعَةِ اَشُیاءِ الْکُونَ مِمَا لَا تَعُمَلُونَ بِمَا تَعُلَمُونَ۔

الْکُولُ اِنَّکُمُ لَا تَعُمَلُونَ بِمَا لَا تَعُلَمُونَ۔

الثّانی: اِنَّکُمُ لَا تَتُعَلَّمُونَ مِمَا لَا تَعُلَمُونَ۔

الثّانی: اِنَّکُمُ لَا تَتَعَلَّمُونَ مَا لَا تَعُلَمُونَ۔

المُنْتَهِلَى ﴿ 33 ﴿ 35 الْوَرِعَادِ بِرِ 2019 وَ وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِرِ 2019 وَ وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِرِ 2019 وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِرِيْ 2019 وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِيَادِ مِنْ 2019 وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِيَالِّهِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِيَادِ مِنْ 2019 وَكُونِ مِنْ الْوَرِعَادِ بِيَالِمِي كُونِ مِنْ 2019 وَكُونِ مِنْ الْوَرِعِيْ وَلَائِقِي مِنْ كُونِ كُونِ وَكُونِ مِنْ كُونِ وَكُونِ وَكُونِ مِنْ كُونِ وَكُونِ وَكُونِ مِنْ كُونِ وَكُونِ و

الرّابع: إِنَّكُمْ تَمُنَعُونَ النَّاسَ مِنُ تَعَلَّمِ مَالَاتَعُلَمُونَ. ترجمہ: چار با تیں تہارے دین کو بر بادکر دیں گی۔ پہلی: یہ کہ جس چیز کاتمہیں علم ،اس پڑلمل نہیں کرتے۔ دوسری: یہ کہ جس چیز کاتمہیں علم نہیں ،اس پڑل کرتے ہو۔ تیسری: یہ کہ جس چیز کاتمہیں علم نہیں ،اس کاعلم حاصل نہیں کرتے۔ چوتھی: یہ کہ جس چیز کاتمہیں علم نہیں ، دوسروں کو اُس کاعلم حاصل کرنے سے دو کتے ہو۔

٤- نَمُ تَحُتَ مِيْزَابِ القَدرِ مَتَوسِّدًا بِالصَّبُرِ مُتقلِّدًا بِالمَوافَقَةِ عَابَدًا بِانتظارِا الفَرَجِ فَإِذَا كُنتَ هكذا صُبَّ عَلَيْكَ المقدَّرُمِن فضله و مِننِه مَالا تُحسِنُ تَطلُبُهُ و تَتَمَنَّاهُ

ترجمہ: مبرکا تکیدلگاکر، تقدیری موافقت کا ہار گلے میں ڈال کر کشادگی کے انظار میں عبادت کرتے ہوئے میزاب تقدیر کے پنچ آ رام سے سوجا، جب تُو اِس طرح ہوگیا تو اُس کے فضل واحبان سے مقدرتم پر اِس طرح بلیث دیا جائے گا،جس کی تُو طلب اور تمنا بھی نہ کرسکتا ہوگا۔ ٥۔ مِنُ کُنُوزِ البِرِ کتمان السِّرو المصائب والامراضِ والصدقة

ترجمه: اسرار و رموز، مصائب و امراض اور صدقے کو چھپانا، بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

٦ تَصَدَّقُ بِيَمِينِكَ وَاجْتَهِدُ أَنْ لَا تَعُلَمَ شِمَالُكَ.
 ترجمہ: اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے وقت کوشش یہ کرو کہ تہارے بائیں ہاتھ کو فہرنہ ہو۔

٧\_ خَالِطُوا العُلَمَاءَ بِحُسُنِ الادبِ وَ تَرُكِ الاعتراضِ

اَلْمُنْتَهَا ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اَكْرَبَادِ بَمِ 2019 ﴾ ﴿ اَكْرَبَادِ بَمِ 2019 ﴾

عَليهم وَطَلَبِ الفائدةِ مِنْهُمُ لِيَنَا لَكُمُ مِنُ عُلُومِهِمُ وَ تَعُلُومِهِمُ وَ تَعُلُومِهِمُ وَ تَعُودَ عَلَيْكُمُ بَرَكَاتُهُمُ.

رَجِمَةِ عَلَاءَ كَا خَدَمَتَ مِينَ حَن اوب، رَكِ اعتراض اور حصولِ فائده كَيْجِ - كَ لِيهِ عَاصَرى دوتا كُواُن كَعُلُوم وبركات مِي مَهِ عَلَا مَ مِنْ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ غَابَتِ الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَ مَا سِوَى الحَقِّ عَزُّو جَلَّ عَنُ قَلْبِهِ

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو دنیاو آخرت اور ماسوی اللہ اُس کے دل سے غائب ہوگئے۔

٩ ـ فَرِّغُ قَلْبَكَ هُوَ بَيْتُ الْحَقِّ لَا تَدَعُ فِيهِ غَيْرَةً ـ
 ترجمہ: تیرادل جوکہ اللہ تعالی کا گھرہے، غیر کو اِس سے نکال دے۔

١٠ \_ إِذَا ارَدُتَّ الفلاحَ فَحَالِفُ نَفُسَكَ فِي المُوافَقَةِ رَبِّكَ مُوافَقَةِ رَبِّكَ

ترجمہ:اگرتوحقیقی کامیابی چاہتا ہے تواپنے رب کی اطاعت میں نفس کی مخالف کر۔

١١ مَا أَجُهَلَ مَن نَسِى الْمُسَبِّبَ وَاشْتَغَلَ بِالسَّبَبِ،
 نَسِى البَاقِى وَ فَرحَ بِالْفَانِى

ترجمہ: جومسب کو بھلا کرسب سے مشغول ہو گیا، وہ کس قدر جاہل ہے کہ باقی کو بھول کر فانی سے خوش ہو گیا۔

١٢ حقيقة الفَقُرِانُ لَاتَفُتَقِرا اللي مَن هُوَ مثلُك وَ
 حقيقة الغِنلي أَن تَستُغُنِي عَمَّن هُوَ مِثْلُك ـ

ترجمه: '' فقیر کی حقیقت بیہ کہ تواپنے جیسے (انسان) کامختاج نہ بئے اور غنا کی حقیقت بیہ کہ تواپنے جیسے (انسان) سے منتغنی ہوجائے۔ ۱۳۔ اُتُرُكَ غَدًا اِلْی جَنُبِ اَمُسِ لَعَلَّ غَدًا یَا تَیْ وَ اَنْتَ مَیّتْ۔

### اَلْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَهَا يَ الْمُنْتَها ي

ترجمہ: آنے والے کل کو گزشتہ کل کے پہلومیں رکھ، شاید آنے والاکل آئے اور تُو زندہ نہ ہو(مطلب یہ ہے کہ فرصت کوغنیمت جان کرمستقبل کافکر آج ہی کرنا جاہیے)

١٤ يَا غَنِيٌ لَا تَشْتَغِلُ بِغِنَاكَ عَنْهُ لَعَلَّ غَدًايَّاتِي وَ
 أنت فَقِيْرٌ ـ

ترجمہ: اے مالدار! اپنی دولت کی بنا پر آنے والے کل سے منہ نہ پھیر، ہوسکتا ہے کہ کل آئے اور تومخاج ہو۔

١٥ أَكْثَرُ مَايَحمِلُكَ عَلَى الْعَجلَةِ، الحرصُ عَلى جَمع الدُّنيا\_

ترجمہ: زیادہ ترجو چیز تہہیں عجلت (جلدی) پر برا گیختہ کرتی ہے، وہ دنیا جمع کرنے کی حرص ہے۔

١٦ ـ إِنْ اَرَدتَ اَنْ تَكُونَ مُتَّقِيًّا، مُتَوَكِّلًا، وَ اثِقًا فَعَلَيُكَ وَ الْقَا فَعَلَيُكَ وَ اللهُ المُتَوَكِّلًا، وَ الْقَا فَعَلَيُكَ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: اگرتم متقی ،متوکل اور صاحب یقین بنتا چاہتے ہوتو صبر پر کاربند رہو، کیونکہ صبر ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔

۱۷ ۔ فِکُرُ البَدُرِ وَالْحَرُثِ وقتَ حَصَادِ النَّاسِ لَا يَنفَعُ۔ ترجمہ: جب لوگ فصل کا ف رہے ہوں تو اُس وقت نے اور کھنی کی با تیں سُو دمند نہیں ہوتیں ( لیعنی نتائج وثمرات اور فیوض و برکات کے ظہور کے وقت اعمالِ صالحہ کی کوشش اور اُس کے عدمِ حصول پر حسرت بے سُود ہے بمصداتی اب پچھتا وے کیا ہوت جب چڑیاں مگرت۔

۱۸ مصحبتُكَ لِلاَشُرارِ تُوُقِعُكَ فِي سُوءِ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ. ترجمہ: يُرون كى صحبت مهميں نيكون كے ساتھ بدگمانی ميں مبتلا كر

## الكُمُنْتُهِ لِي ﴿ يَحْدُ عَلَى ﴿ يَعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ الْوَبِهَادِ مِبْرِ 2019مِ ﴾

وےگی۔

۱۹ ـ لاتَغُتَرَّ بِعَمَلٍ فَإِنَّ الاعمالَ بِخَوَاتِيُمِهَا ـ رَجِهِ عَمَلٍ فَإِنَّ الاعمالَ بِخَوَاتِيُمِهَا ـ رَجِهِ عَمَلٍ فَإِنَّ الاعمالَ الاواروم الرفاتي بهم - رَجِهِ عَلَقٌ كَثِيرٌ ٢٠ ـ إِحُذَرٌ مِنُ بَحُرِ الدُّنيَا فَقَدُ غَرُقَ فِيهِ حَلَقٌ كَثِيرٌ ترجمه: ونيا كسمندر سے بخوف ندره، اس ميں بهت لوگ غرق بوگئے ۔

٢١ ـ إِذَا تَكَلَّمُتَ فَتَكَلَّمُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَ إِذَا سَكَتَ فَاسُكُتُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَ إِذَا سَكَتَ فَاسُكُتُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ، كُلُّ مَنُ لَّمُ يُقَوِّمِ النِّيَّةَ قَبُلَ العَمَلِ فَاسُكُتُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ، كُلُّ مَنُ لَّمُ يُقَوِّمِ النِّيَّةَ قَبُلَ العَمَلِ فَاسُحُمَلَ لَهُ ـ

ترجمہ: گفتگواور خاموشی، دونوں سے پہلے محسنِ بیٹ کومدِ نظرر کھ، جو شخص عمل سے پہلے محسن میں کرتا، اُس کے عمل کی کوئی وقعت نہیں۔

۲۲ \_ اَلْفَقِیْرُ هُوَ الَّذِی لَایسَتغنی بِشَیء دُون الله تعالی ترجمہ: فقیروہ ہے، جس کے استغنا کا سبب ذات باری تعالی کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو (لعین مال و دولت، اقتدار کی وجہ ہے مستغنی نہ ہو، بلکہ اُس کی استغنا کا واحد سبب ذات باری ہے اُس کا رابطہ قلبی ہو۔) (بشکریہ، ماہنامہ نورالحبیب، تمبر 1995ء)



اَلْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَهَا لَي الْمُنْتَها لَي الْمُنْتَها لَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## اختلاف رائكا طريقه اورابهميت وضرورت

## CON PO

## ع محمد با برسجانی <u>ع</u>

آئیوں، ی خیال آیا کیوں ناختلاف رائے، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر، اس کے طریقہ کار پر بچھ کلمات قارئین کی خدمت میں پیش کے جائیں۔ بس اس لیے بچھ الفاظ لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں علم ودائش کی دنیا میں جتنی اہم چیزاختلاف رائے ہاتی اہم شاید ہی کوئی چیز ہو میرے خیال اور میرے ناقص مطالعے کے مطابق ونیا کی سب اول ورجہ کی ایجادات اس اختلاف رائے کی مرہون منت ہیں یعنی کہ خالف آراء کا ہونا ہی اس دنیا کی ترقی کی راز ہے۔ سائنس، ند ہب، فلف سیاست، معیشت کے اصولوں سے لے کر ایک اوئی درجے کے جرگہ کی تاریخ کوافی کرد کھے لیس اس میں اختلاف رائے کا حسن اپی وکشی کے ساتھ موجود رہا ہوگا۔ اختااف رائے کی موجود گی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ہرانسان فطری طور پر موجود رہا ہوگا۔ اختااف رائے کی موجود گی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ہرانسان فطری طور پر ہوئے دوسرے کی رائے سے مطابق الگ نقط رکھتا ہے اور اپنی الگ فکر کا استعال کرتے ہوئے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف رائے سے اس معاملہ پر مباحث ، موجود ترین ہے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف رائے سے اس معاملہ پر مباحث ، مالے ہوئے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف درائے سے اس معاملہ پر مباحث ، مالے ہوئے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف درائے سے اس معاملہ پر مباحث ، مالے ہوئے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف درائے سے اس معاملہ پر مباحث ، مالے ہوئے دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف درائے سے اس معاملہ پر مباحث ، میں جائے ہوئے ترین ہوئی دوسرے کی رائے سے مختلف رائے ویتا ہے۔ اختلاف درائے سے اس منا تی ہوئی دوسرے کی رائے سے مختلف درائے سے منازل کے سائے آئی ہوئی کی دوسرے کی رائے سے مختلف درائے سے منازل کے سائن الگ فکر کا استعال کی دوسرے کی دوسرے کی درائے سے مختلاف درائے سے منازل کی سائن کی دوسرے کی درائے سے مختلاف درائے سے درائے دیتا ہوئی دوسرے کی درائے سے مختلاف درائے سے مختلاف درائے سے دوسرے کی درائے سے مختلاف درائے سے درائے دیتا ہوئی دوسرے کی درائے دیتا ہوئی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی درائے دیتا ہوئی دوسرے کی دوسرے

اختلاف رائے کی جی معاشرے کی فکری تربیت اور ترقی کے لیے نہایت ضروری امرہے۔
ہر چیز کا من و من تعلیم کر لینا میرے خیال میں اللہ کی دی گئی نعت عقل اور اللہ کے دیئے گئے تھم و
سوال کی نئی ہو کی جیسا کے مختلف جگہوں پر فر مایا گیا کہ'' کیا تم غور نہیں کرتے ؟ اور بے شک عقل
والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں' اب غور ہوگا تو ہم جمعیں کے اب اگر غور کریں کے تو اس
بات کا تو کی اور کا ان ہے کہ میر کی رائے وہ تا ہو جو کہ میرے والدصاحب کی یا کسی اور عالم یا انسان کی
بات کا تو کی آور کی تا ہو گئی گئی گئی اس سوال نہیں اٹھایا جا تا وہاں میرے خیال
میں فیری مظرفی یا ندھی تقدید کا بول بالا ہے جو کہ ترقی و سچائی کا سخت ترین و تمن ہے۔
میں فیری مظرفی یا ندھی تقدید کا بول بالا ہے جو کہ ترقی و سچائی کا سخت ترین و تمن ہے۔

اَلْمُنْتَهِلَى اَرْكُو عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوَيرَادِ بَرِ 2019،

اختلاف رائے کے لیے بنیادی اصول ٹائٹگی اور دلیل ہیں یعنی کے اختلاف رائے کا مطلب ميه برگزنہيں لے لينا جا ہے كه اگرآ پ كوعلم بى نہيں ايك بات كا اور اس پر اختلاف فظ اس بنیاد پر کررہے ہیں آپ کوٹھیک نہیں لگ رہی آپ کے سکول آف تھاٹ کومناسب نہیں معلوم ہوئی تو آپ کہہ ڈالیں میں نہیں مانتا ہے اصول بنیا دی طور پر غلط اور غیر علمی رویے کی دلالت ہے۔اختلاف تو تبھی ممکن ہے جب آپ اس کے پورے سیاق وسباق کو ہاغور معائند کر چکے ہوں اور اس کے بعد آپ کومعلوم پڑتا ہے کہ بیمعالمہ میرے فہم کے مطابق درست نہیں مصنف اس معاطے میں یا منصف اس معاملہ کے دلائل کی نفی کررہائے تو نہایت شائنگی اور بنیادی اصولول کی پاسداری کرتے ہوئے اس براین رائے انہائی صداقت سے دیں اوراس نیت وحوصلے سے دیں کہ اگر آپ پر کوئی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو اس پر اپنی در تھی فر ما دیں گے۔اختلافرائے کے وقت اس بات کا باخو بی خیال بھی اختلاف رائے کے بنیا دی اصولوں میں شار ہوتا ہے کہ آپ جس چیز سے اختلاف کررہے ہیں کیا آپ کا اختلاف اس کی بنیاد کی فی تونہیں کررہالینی اگرسائنسدان سے اختلاف ہے تو کیا آپ سائنس کے بنائے گئے اصولوں کے ساتھ ناانصافی تونہیں کررہے یا اگر کسی عالم مذہب کے ساتھ اختلاف ہے تو کہیں مذہب کی بنیادی نص کوتو نقصان ہیں پہنچارہے یافلسفی سے ہے تو فلسفہ کا بنیادی اصول تو متاثر نہیں ہور ہا یعنی اختلاف رائے اور رد کوایک ساتونہیں جان رہے۔اپنی دلیل کاپہلے بغور جائزہ لیجیے پھر اسے متکلم کے سامنے پیش تیجیے۔اختلاف کا اصل مقصدفہم وفراست کا معاملہ عیاں کرنا ہونہ کہ ا بني واه واه كروانا ـ اہم بات به كه اختلاف كا مركز مباحثة يا مكالمه والا فيصله ياعنوان هونالازم ہے یہاں اکثریتی ایسا کہتے ہیں کہ فلاں جگہ غلط لکھا تھا تو یہاں بھی غلط لکھا ہوگا۔

ہمارامعاشرہ چونکہ اس چیز کوآسانی سے قبول نہیں کرتاعلم و دانش کی جگہ جذبات کوتر جے اور نعروں کوفو قیت حاصل ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک چیز بیہ ہے کہ عقیدت کی پئی بندھی ہے اسے اتار نے کے لیے نہایت عمدہ اسلوب اختیار کرنا چا ہیے سب سے پہلے عوام کواس بات پر قائل کرنا لازم و ملزوم ہے کہ ایک غلط والے کا سب غلط نہیں ہوتا اور ایک صحیح والے کا سب عصرے ہونا کوئی لازم امر نہیں۔ بچپن سے ہی علمی بنیادوں پر بات کرنے کی عادت ڈالنی حیا ہے اور اختلاف کا طریقہ کارمرتب کرکے بتانا چا ہے۔ اس کے اصل طریقہ کارسے روشناس

## اَلْمُنْتَهَا عَلَى الْحُدِيثِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

کروایا جانا چاہیے۔ اختلاف سب سے اہم اصول باور کروانا چاہیے کہ کی پرمعاملہ تھوپ نہ دیا جائے بلکہ کہا جائے اپنا موقف ہے آپ اگر بہتر دلائل دے سکتے ہوں تو دے دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہم اپنی نسل میں اس احسن کام کوخوش اسلوبی سے پیوست کر کے دنیا کوایک صحت مندمعا شرہ دے سکیں گے۔

اختلاف رائے کوتب نفاق ہے بچایا جاسکتا ہے وگر نداختلاف رائے کا اسلوب منافقانہ رائے میں بدل جائے گاجو کہ باعث رحمت اور سچائی کی طرف اقدام بڑھانے کے بجائے دشمنی بن جائے گا۔

## آئمه وفقهاء كاآپس ميں حسن اختلاف:

دورِ حاضر کاسب سے بڑا المیہ رہے کہ اختلاف جے امت کے لیے رحمت قرار دیا گیا تھا، اسے غیر ذمہ دارانہ رویوں اور کج فہی کی وجہ سے باعث زحمت بنا کرامت کی وحدت کو یارہ پارہ كرديا گيا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہرمئلہ میں پریشان دكھائی دیتے ہیں كەس فتوى برعمل کریں،ایک صاحب کے فتو کی پڑمل کریں گے تو دوسرے کے نز دیک وہ کفر ہوجائے گا اور پیہ ایک ایساموذی مرض ہے جونو جوان طبقہ کواسلام سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ بحثیت مسلمان اگرہم اسلام کو دیکھیں تو قرآن میں واضح تھم ہے کہ اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھام لو، ہم نے اس آیت سے اتفاق کا فارمولا اخذ کررکھا ہے جبکہ اس فرمان خداوندی ہے اتفاق نہیں بلکہ اتحاد کا درس ملتا ہے اور اتحاد اختلاف کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اس آیت کو منظر رکھتے ہوئے جب ہم حدیث پاک کامطالعہ کریں تو ہمیں حدیث مبارکہ لتی ہے کہ (اختلاف امتی رحمة )میری امت کا آپس میں اختلاف کرنا باعث رحمت ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کو ملا کریڑھیں تو مفہوم بیہ ہی نکلے گا کہ دلائل و براہین علم و تحقیق کی روشنی میں اختلاف کرولیکن اتحاد کی رسی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔اسلام نے جو چیزیں (نماز،روزہ،زکوۃ، جج وغیرہ) فرض فرمادیں،ہمیں سمجھآئے یانہآئے لیکن بیکام کرنے ہی کرنے ہیں،اوراس طرح جو چیزی (شراب،بدکاری، جوا، وغیرہ) مطلقاً حرام قرار دیئے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہی کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کیکن دیگرمعاملات میں اصول ، قواعد ، کلیے ، فارمولے دے کر فرمایا کہ اب سوچو ، غور کرو ، جوسمجھ آئے دلیل کی روشن میں اس پر عمل کرو۔اس پر حدیث نبوی میں کا مفہوم بھی دلالت کرتا ہے کہا گرکسی صاحب اجتہاد سے غلطی بھی ہوجائے تو اس کے لیےا بک نیکی ہےاورا گروہ اجتہاد

الْمُنْتَهِلَى ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنْتُهِلَى الْوَبِرَادِ بُرِ 2019،

ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دونیکیاں ہیں۔ بیرحدیث پاک بھی اتحاد کا درس دیت ہے کہ اگر علم تحقیق کے بعد بصورت اجتما غلطی بھی کرتے ہوتو تب بھی نیکی ہے۔ تاریخ اسلام بھی اس امر پرشاہد ہے کہ آئمہ، محدثین،مفسرین،فقہاء میں اختلاف رہا لیکن اتحاد بھی تھا۔ دورصحابہ کو ہی دیکھ لیس کہ پینکڑوں مسائل برصحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس میں علمی و تحقیق اختلاف موجود تھا۔ آئمہ کے ادوار کو دیکھیں تو امام اعظم الوحنیفہ وسیلا کے اپنے شاگرد قاضی امام ابوبوسف میلید تین چوتھائی مسائل واحکام میں امام اعظم کے ساتھ ہی اختلاف رکھتے ہیں کیکن وہ حفیت سے خارج ہوتے ہیں نہ ہی امام صاحب ان کواپنے درس سے نكلنے كا حكم ديتے ہيں، كيونكه اختلاف تقاليكن اتحاد كا دامن بھى ہاتھ ميں تھا۔ آپ امام صاحب کے بعد باقی تین آئمہ کرام کود کھے لیں ،اگراختلاف منع ہوتا، بلکہ اصول وقواعد میں اختلاف کرنا بھی منع ہوتا توامام مالک میں ہے، امام شافعی میں ہے، امام احمد بن عنبل میں مجتمداور امام کیسے بنتے؟ امام شافعی اور امام ابوحنیفه کا تو اصول وقواعد میں ہی اختلاف ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر دونوں کے ہاں مختلف فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں۔بعض صورتوں میں شافعی میسید کے ہاں احکام موجود ہیں کہ حنفی امام کے بیچھے نماز نہ ہوگی اور بعض صورتوں میں احناف کے ہاں حکم موجود ہے کہان کی شافعی امام کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔اس قدرشد بداختلاف کے باوجود بھی اتحاد قائم ہے اور کسی شافعی نے کسی حنی پریا کسی حنی امام نے کسی شافعی فقیہ پرفتوی صاور نہ کیا۔ آپ امام احمد بن عنبل کی مثال لے لیں ، وہ امام شافعی کے شاگر دہیں لیکن اپنے ہی استاد امام شافعی سے اتنا اختلاف رکھے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایک نے فقہی فرہب کے امام بنتے ہیں۔آپ محدثین کی مثال میں امام بخاری اور امام مسلم کو لے لیں ، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں،لیکن اپنے ہی استاد سے (اور استاد بھی امام بخاری) سے حدیث کی روایت و درایت کے اصول وقواعد پراختلاف کر لیتے ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد پر پوری صحیح مسلم شریف میں امام بخاری سے کوئی حدیث روایت نہیں فرماتے لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی امام بخاری پرکوئی فتوی نہیں دیتے بلکہ انہیں امام الحدیث تسلیم کرتے ہیں۔ آپ امام ابوحذیفہ اوران کے بعد آنے والے امام الحدیث اور امام بخاری کے آپس میں بنیا دی اختلاف کو لے لیں،امام ابوصنیفہ کے نز دیک ایمان قول اور اقرار کا نام ہے اور عمل ایمان کی تقویت کا باعث

اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ \$ \$ 41 ﴿ \$ \$ اَلْوَيْمَادِ بَمِرُ 2019،

بنآ ہے جبکہ ام بخاری کے نزدیک ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، گویا کہ امام بخاری کے نزدیک اگر عمل بند کیا جائے تو انسان کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ یہ اختلاف اس مثال سے اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر ایک شخص جان بوجھ کرنماز ادائہیں کرتا وہ تب بھی مسلمان ہی رہتا ہے لیکن گناہ گار ہوگا جبکہ امام بخاری کی ایمان کی تعریف کے مطابق اگر کوئی ایک نماز بھی قضا کر دے تو وہ مسلمان ہی نہ رہا اور اسے تجدید ایمان کرنا پڑے گی۔ اس قدر شدید اور بنیادی اختلاف کے باوجود امام بخاری بھی امام ابوحنیفہ پرکوئی فتوی جاری نہیں شدید اور بنیادی اختلاف کے باوجود امام بخاری بھی امام ابوحنیفہ پرکوئی فتوی جاری نہیں کرتے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو اسلام کو جمود ہوتا تو (معاذ اللہ ) اسلام صدیوں قبل ہی کا لعدم ہوگیا ہوتا۔ یہ اختلاف کا حسن اور اختلاف کی رحمت ہی ہے جس نے صدیوں قبل ہی کا لعدم ہوگیا ہوتا۔ یہ اختلاف کا حسن اور اختلاف کی رحمت ہی ہے جس نے مطابق علاقوں ، تہذیوں میں ان کی روایات کے مطابق احکام میں اختلاف کے ساتھ اسلام کو بھود ہوتا تو اسلام کو بھود علاقوں ، تہذیوں میں ان کی روایات کے مطابق احکام میں اختلاف کے ساتھ اسلام کو بھود کا تاتھ اسلام کو بھود کو تاتھ اسلام کو بھود کو تاتھ اسلام کو بھود کا تاتھ اسلام کو بھود کو تاتھ کی تاتھ اسلام کو بھود کر تاتھ اسلام کو بھود کو تاتھ کی تاتھ اسلام کو بھود کو تاتھ کی تو تاتھ کی تاتھ

دورِ حاضر میں بھی مسلم اُمہ اور خاص کر علاء کرام ، مختلف ندا بہ کے مفتیان کرام کو دوسرے ندب و مسلک کے علاء کے علمی و تحقیق اختلاف کی قدر کرنی چاہیے۔ ابنا فتو کی دوسرے پرلا گوکرنے کی بجائے دوسرے کے مؤقف کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کی تحقیق ، آپ کا فتو کی آپ کو دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں دیتا تو آپ اوا نہ کریں لیکن بطریق آئمہ و نقہاء واتحاد کی ری کو تو ہا تھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ ورسول نے ہمیں اتحاد کا عظم دیا ہے اور اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں کی کے خلاف ہونے کی اجازت نہیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں کی کے خلاف ہونے کی اجازت نہیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں کی کے خلاف ہونے کی اجازت نہیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت کی اجازت دی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں کی کے خلاف ہونے کی اجازت نہیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں کی کے خلاف ہونے کی اجازت نہیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت کی اجازت نہیں دی دیں دی اور اختلاف کرنے کی اجازت کی دیا۔

آپ علم و حقیق کی روشی میں اصول و قواعد، احکام و مسائل پر اختلاف کریں لیکن اس اختلاف کو عناداور فرقہ واریت کی بنیاد نہ بنا کیں۔اختلاف کریں لیکن متحدر ہیں۔اختلاف کو بصورت اتحادر جمت رہنے دیں امت کے لیے تفرقہ کی صورت میں زحمت نہ بنا کیں۔خدارا! رسول اللہ طابقی کا مت کے کلاے نہ کریں۔ آج صد کروڑ افسوں کہ رسول اللہ کی امت تعداد میں ڈیڑھارب ہوکرڈیڑھلا کھ سے بھی کم ہے۔

اللُّدكريم بمين دين كوفيح معنول ميس مجھنے اور اس برعمل پيرا ہونے كى توفيق نصيب فرمائے۔ آمين

## الكُمنْتها على ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٤ كَانْتِها عَلَى الْكُمنْتها عَلَى الْكُمْنُها عَلَى الْكُمْنُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْتِقِيلِ عَلَى الْكُمْنُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْتِقِيلِ عَلَى الْمُنْتِقِيلِ عَلَى الْمُنْتِقِيلُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتِقِيلُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتُلِكُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتُلُولُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتُلُولُ عَلَى الْمُنْتُلِيلُولُ عَلَى الْمُنْتُلِيلُولُ عَلَى الْمُنْتِيلُ عَلَى الْمُنْتُلِكُ عَلَى

## از خواب گراں خیز

## ۾ حا فظ محمد قيصر منير ، شلع ڪِکوال ۾

آئے جب کہ ہردل میں حب دنیا اور حرص وہوا گھر کیے ہوئے ہیں۔ انسان سراسیمگی اور پراگندگی کا شکار ہوگیا جائیں سکون کھو بیٹھا، انجانے خوف نے اسے ہرطرف سے گھیرلیا، الغرض اس دور کا انسان تمام وسائل اور معاشی آسودگیوں کے ہوتے ہوئے اس قدر ذبنی انتشار وافلاس کا شکار کیوں ہے۔ بیدا کی منہ پر لکھا ہوا ہے، اسے آئ کیوں ہے۔ بیدا کی بہت پڑاسوال ہے اور الیاسوال جو ہرانسان کے منہ پر لکھا ہوا ہے، اسے آئ تک کوئی بڑے سے بڑافلنفی اور ماہر نفسیات بھی حائی بیس کر سکا۔ آخر قرآن کریم اور سنت رسول عظیم کے اسے حل کیا کہ انسان چونکہ اپنے خالق وما لک کو بھول بیٹھا ہے اور اس نے اپنے خانہ دل کو خواہشات نفسیانیے کا المآباد بنا رکھا ہے۔ اس نے خالق کا کنات کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء و خواہشات نفسیانیے کا المآباد بنا رکھا ہے۔ اس نے خالق کا کنات کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی تعلیمات وعقا کہ کو لیس پشت ڈال دیا ہے۔ حالا نکہ خالق ارض وساوات نے انسان کے لئی مسکون کا باعث صرف اپنی یا داور ذکر کو قر اردیا۔ جن لوگوں نے اس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کیا، وہ خاصان حق کہلا نے۔ ان کو لیس مرگ بھی نوید حیات سے نوازا گیا۔ ان پر لفظ موت کا اطلاق ضرور ہوا میٹی اور کا م خوب ہستی سے نہ مٹ سکا در وہ شعر ھذا کا مصداتی اتم قرار پائے۔ مرک میں میں دائس کے دلیں کی ندہ شد بعثق میں دائس کے دلیں کی در میں کہ دلیں کی در میں کے دلیں کی دیور کیا کہ دلیں کیا میں در ان کا نام اور کا م خوب شیر دائس کی دلیں کی در میں کی دیور کیا کہ دلیں کیا کہ دلیں کو کو کیا کہ دلیں کی در ان کا نام اور کا م خوب کی کیا کہ دلیں کی در ان کو کیا کہ دلیں کیا کہ دلیں کی در ان کیا کہ دلیں کر کر ان کا نام اور کا میں کیا کیا کے دلی کیا کہ دلیں کو کیا کہ دلیں کو کی کیا کیور کیا کہ دلیں کیا کیا کہ دلیں کیا کو کو کیا کو کیا کہ کیا کہ دلی کیا کہ دلیں کیا کہ دلی کیا کیا کیا کہ دلیں کیا کہ دلی کیا کہ دو کر کیا کہ دلی کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کیا کو کی کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کو کر کیا کہ کو کر کر کو کر کر کیا کہ کو کو کیا کہ کر کیا کہ کو کو کو کر کو کر کیا کہ کو کی کیا کہ کو کر کیا کہ کی کر کی کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا

ہرگز نمیردآں کہ دلش زندہ شد بعثق ثبت است بر جریدہ ء عالم دوام ما

تاریخ شاہد ہے کہ ہردور میں ایسے چیدہ وبرگزیدہ نفوس مینارہ ءنور بن کر چیکتے رہے ہیں اور ہر
آڑے وقت میں قدرت نے اپی مخلوق کی رہنمائی ودشگیری کے لئے انہی ذوات مقدسہ کو نتخب فرمایا
جب بھی دین متین پر کوئی ملحد وزندیق خود ساختہ مفروضات کی بنا پر جملہ ہوا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے
مقرب ومخصوص بندوں کو اپنی تائید ونصرت سے نواز کر الحاد وزندقہ کی نیخ کئی کے لئے میدان عمل میں
اثر آنے کی جراءت دی۔ایسے ہی پاک بازو پاک نہاد بندگان میں سے حضرت قبلہ عالم حضرت ہیر
مہر علی شاہ میں ہے گلاوی ہیں۔جب براش گورنمنٹ کے ایمااور حکومتی اعانت کے بل ہوتے پر متنبی اسی مہر علی شاہ میرا

الكُمُنْتَهِلَى ﴿ ﴿ ﴿ كُلَّ ﴾ ﴿ ﴿ وَكُنَّ مِلْ الْوَبِهَادِ مِبِرِ 2019،

قادیانی مرزاغلام احمہ نے دعوی ، نبوت کیا تو بارگاہ رسالت آب بھے گئے ہے اشارہ پاکراورا یک با خدا انسان کے کشف فیبی کوامرالی تصور کرتے ہوئے حضرت گواڑ دی میں ہے تحفظ ختم نبوت کے لئے کر بستہ ہوگئے۔ یہی وجہ ہے کہ قادیا نبیت کے خلاف حضرت گواڑ دی میں ہے کے طرزاستدلال وائدازا ثبات مقام ختم نبوت کود کیصتے ہوئے تمام مکا تب فکر اسلامی کے جید دشد ین علائے کرام نے آپ کوا پنامتفقہ قائمتہ کیا اور مرزا قادیانی کے مقابلے کے لئے آپ میں ہے کہ المعلی وعملی اقد امات کو جمت شلیم کیا اور مرزا قادیانی کے مقابلے کے لئے آپ میں ہے کہ کہ المعلی وعملی اقد امات کو جمت شلیم کیا۔ نینجیا مثبی قادیان کو مند کی کھا ناپڑی اور وہ حکومتی اعانت وسرکاری معادنت کے باوجو وہ بھی خائب و خاسم ہوا ور اس کا مکر و کذب اور دجل و فریب تمام ہندوستان والوں بلکہ پوری دنیا کے اہل علم وقہم پر آفاب نیمروز کی طرح آشکار وعیال ہوگیا۔ اس طرح اہل اسلام نے اس فتنہ عظیمہ سے نبات پائی۔ میمران نے جمران شے جو پشاور، ہزارہ ، اٹک، گرات ، گوجرانوالہ، شاہ پورمیانوالی کے علاء اور مشائح علماء اور مشائح اثنائے کراہ یالا ہور میں چنجنے سے قبل یا بعد بھی گرات ، گوجرانوالہ، شاہ پور میانوالی کے علاء اور مشائح اثنائے کراہ یالا ہور میں جنجنے سے قبل یا بعد بھی کرآپ کے استقبال کنندگان میں شامل سے۔

ذیل میں ان علاء مشائخ کی فہرست دی جا رہی ہے جوشاہی مسجد کے جلسے کے اندراس معرکے میں قبلہ عالم گولڑ وی میں کے ساتھ شریک ہوئے۔ علاء ومشائخ ناصرین کی فہرست

(۱) جناب ابوسعد حفرت خواجه مجرعبدالخالق صاحب سجاده نشین جهان خیلال بن حضرت خواجه قادر بخش صاحب شمس عرفانی میسید (۲) جناب مولانا مولوی عبدالله صاحب ٹوکل (۲) جناب مولانا مولوی مفتی مجر عبدالله صاحب ٹوکل (۲) جناب مولانا مولوی مفتی مجر عبدالله صاحب ٹوکل (۲) جناب مولانا مولوی حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب سجاده شین علی پورسیدال نقشبندی (۵) جناب صاحبزاده مسیعبد القاہر صاحب سجاده نشین با جھ خیلال ضلع پشاور (۲) جناب صاحبزاده مجر چراغ صاحب سجاده نشین جا چر شریف ضلع چکوری جمیلووال ضلع مجرات (۷) جناب صاحبزاده عبدالعزیز صاحب سجاده نشین جا چر شریف ضلع مجکوری جمیلووال ضلع مجرات (۷) جناب صاحبزاده عبدالعزیز صاحب سجاده نشین جا چر شریف ضلع شاہ پور (۸) مولانا مولوی غلام مجمد صاحب بگوی نقشبندی امام شاہی مسجد لا بور (۹) مولانا مولوی عبدالله حصاحب خان پوری (۱۱) مولانا مولوی عبدالله صاحب وزیر آبادی (۱۲) مولانا مولوی احمد دین صاحب بعولی کیمبل پور (۱۳) مولانا مولوی عبدالله صاحب جاده نشین جلوضلع بزاره (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب ضلع شاه پور (۱۵) مولانا مولوی عبدالله صاحب جاده نشین جلوضلع بزاره (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب ضلع شاه پور (۱۵) مولانا مولوی شاه عبدالعزیز صاحب باغبانپوری (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب ضلع شاه پور (۱۵) مولانا مولوی شاه عبدالعزیز صاحب باغبانپوری (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب اول مدرس مدرسه مید بید مولوی شاه عبدالعزیز صاحب باغبانپوری (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب اول مدرس مدرسه مید بید مولوی شاه عبدالعزیز صاحب باغبانپوری (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائحق صاحب اول مدرس مدرسه مید بید بید بید مولوی شاه عبدالعزیز صاحب باغبانپوری (۱۲) مولانا مولوی محمد نو رائح می مولوی شاه عبدالعزیز مولوی شاه مولوی شاه مولوی شاه مولوی شاه مولوی محمد و در کار مولوی مولوی شاه مولوی محمد و در کار مولوی مولوی شاه مولوی شاه مولوی شاه مولوی مولوی شاه مولوی مولوی شاه مولوی مولوی شاه مولوی مولوی مولوی شاه مولوی مولوی شاه مولوی شاه مولوی مولوی مولوی شاه مولوی مولوی شاه مولوی مولوی

ا تجمن حمایت اسلام لا هور (۱۷)مولا نا مولوی میر محمه عبد الله صاحب پیثا وری (۱۸)مولا نا مولوی محمه پوسف صاحب سکنه بھوئی (۱۹) مولاً نا مولوی عبد الحق صاحب غزنوی (۲۰)مولا نا مولوی محمد یار صاحب امام معجد طلائی لا مور (۲۱)مولانا مولوی محمد شریف صاحب سکنه بھیلو وال ضلع تحجرات (۲۲)مولانا مولوی ابو محمد احمد صاحب لا ہوری (۲۳)مولانا مولوی غلام مصطفیٰ صاحب پروفیسر عربی ، فاری گورنمنٹ کالج لاہور( ۲۴)مولانا مولوی محکم الدین صاحب لاہوری (۲۵) مولانا مولوي محمو والدين صاحب مهتم مدرسه وره غازي خان (۲۲) مولانا مولوي غلام احمد صاحب اول مدرس دار العلوم انجمن نعمانیه لا مور (۲۷)مولا نا مولوی احمد دین صاحب ضلع جهلم (۲۸)مولا نامولوی حافظ محمر غازی صاحب راولپنڈی (۲۹)مولا نا حافظ سراج الدین صاحب سکنیه گولزه شریف (۳۰) مولانا مولوی ابوالفیض محمد صن صاحب مدرس انجمن نعمانید لا مور (۳۱) مولانا حافظ احماعی صاحب بٹالوی (۳۲) مولانا مولوی نوراحمه صاحب پسروری (۳۳) مولانا مولوی جمال الدين صاحب لا موري (۳۴) مولانا مولوي محمسين صاحب چيبال لا مور (۳۵) مولانا مولوي على محمه صاحب سیکرٹری انجمن حمایت اسلام لا مور (۳۶)مولانا مولوی نور احمه صاحب ضلع فیروز پور (٣٤) مولانا مولوى احمر على صاحب سيالكوئي (٣٨) مولانا مولوى شفيق الرحمن صاحب لا مورى (٣٩) مولا ناخليفه عبدالرجيم صاحب الجمن حمايت اسلام لا مور (١٩٠) مولا نامولوى سيدحسن صاحب مدرس مدرسه اسلامیدراولپندی (۳۲)مولانامولوی عبدالله صاحب مدرس انجمن نعمانیه لاجور (۳۳) مولانا مولوی غلام ربانی صاحب سکنه بھوئی (۴۳) مولانا سیدلعل شاہ صاحب ضلع ہزارہ (۴۵) مولانا مولوی شہاب الدین صاحب مرولہ (۴۷) فتح علی صاحب ریاست جمول کشمیر (۷۷) مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مدرس مدرسه اسلامی کالرا (۴۸) مولانا مولوی امیر حمزه صاحب ساکن بھوئی (۴۹) مولانا مولوی محمر عبدالحق صاحب ضلع شاہ پور (۵۰)مولانا مولوی جمال الدين صاحب راولين تري (۵۱) حضرت خليفه شاه عبدالعزيز صاحب پيثاوري (۵۲) مولانامولوي ولي احمه صاحب بزاره (۵۳)مولانامولوی عبدالطیف صاحب مچنی افغانستان (۵۴)مولانامولوی احمه دين صاحب سكنه جوام رخصيل چكوال (۵۵)مولانا مولوي عبدالعزيز صاحب سيرثري انجمن حمايت اسلام لا مور (۵۲) مولا نامولوي احمر على صاحب واعظ د ملوى وغيره وغيره



# سرزمین شکرگڑھ پر ہونے والی پانچویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس

## ع سيرحبيب الرحمن شاه ،نقشبندي **ع**

بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے آقا ومولا ہماری جان و مال سے بڑھ کر پیاری ذات نبی مکرم حضرت احمیجتنی محم مصطفیٰ مطاع الله تعالیٰ کے آخری نبی ورسول ہیں اور آپ پرسلسلہ نبوت تمام ہو چکا۔اس عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا شروع سے اجماع ہے اور پھریہ عقیدہ دین کی اکملیت و کاملیت میں سے ہے ہمارے پیارے نبی مرم کے بعد اپنی طرف سے من گھڑت کسی کوظلی یا بروزی نبی ماننایا آپ کے آخری نبی ہونے میں شک کرنا بالا اجماع کفر کا ارتکاب کرنا ہے اور اس طرح ہر دور میں منکرین ختم نبوت ورسالت نے اس اجماعی عقیدے پر حملہ آور ہونے کی ہرنا کام کوشش کی ہے اور نئے نئے مدعیان نبوت سامنے آئے۔ یوں تو برصغیر میں منکرین ختم نبوت کے کئی گروہ ہیں مگر انگریز کا خود کا شتہ فتنہ قادیا نبیت نمایاں طوریرا بھرا۔ یہ الگریز کا خود کاشتہ بودا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں سامنے آیا۔جس نے پہلے مجددیت، مهدویت اور پھراینی جھوٹی نبوت کا جال پھیلایا اور کئی سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلایا۔لیکن عجامدین ختم نبوت نے ان مدعیان کا بروقت تعاقب کیا اورگلشن ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے اپنے تن من دهن کی بازی لگا دی جس کی زنده مثال حضرت خواجه غلام دشگیر قصوری میسید، پیرسید جماعت على شاه عبيه، فاتح قاديانية حضرت پيرسيد مهرعلى شاه عبيه ، مجامد ملت عبدالستارخان نیازی میسید، حضرت علامه الشاه احمد نورانی میسید، جیسے شیردل ناموس رسالت کے پاسبان میدان میں آئے اور وعظ اور قلم لینی مضامین وتصانیف سے حتیٰ کہ مناظرہ اور مباہلہ سے ختم نبوت کے

اَلْمُنْتَهِلَى ﴿ ﴾ ﴿ 46 ﴾ ﴿ وَكُنْتُهِلَى ﴿ وَكُنْتُهِلَى الْوَرِمَادِ مِبْرِ 2019 مِ

دلاکل اور شعور ختم نبوت اجاگر کرتے رہے۔ المختفر آئ اس دور حاضر میں جب ''لا الدالا اللہ مجمد اسول اللہ '' کے نام پر قائم ہونے والے ملک پاکتان کی حکومت اسلام دشمن سامراج غیر مکلی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے اس خود کاشتہ پودے کو شخط دینے پر اتری تو مر دمجا ہداستاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ غلام دشکیر فاروتی بھی تاجد ارختم نبوت کی ختم نبوت کے شخط کاعلم اٹھائے ہوئے تقریر و ترکیر کے ذریعے لوگوں کے مردہ دلوں میں ایک نئی روح بھو نکنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر ہر بل ختم نبوت کے مشن کے لیے صرف کر رہے ہیں اور حکومت کے لیے اپنی زندگی کا ہر ہر بل ختم نبوت کے مشن کے لیے صرف کر رہے ہیں اور حکومت کے اداروں کو بھا نیخ ہوئے وقت کی نزاکت کو محسوں کرتے ہوئے مجاہد ختم نبوت فاضل نو جو ان مداد کی در مفتی غلام مرتفیٰ ساتی '' نے اپنے ساتھیوں سے مل کر خواجہ غلام دشکیر فاروتی صاحب کی سر پر پر تی میں باخی سال قبل ہی شکر گڑھ کی سرز مین میں قوم و ملت کے نو جو انوں میں آ قا مر پر پر تی میں باخی سال قبل ہی شکر گڑھ کی سرز مین میں قوم و ملت کے نو جو انوں میں آ قا در چہاں میں باخی سال قبل ہی شکر گڑھ کی سرز مین میں قوم و ملت کے نو جو انوں میں آ قا در جہاں میں باخی سال قبل ہی شکر گڑھ کی سرز مین میں قوم و ملت کے نو جو انوں میں آ قا در یا تھا۔ شاید سارادہ لے کرکہ

کوئی مہر تابال سے کہہ دے اپنی کرنوں کو سنجال رکھے میں خود اپنے ذرے ذرے کو چمکنا سکھا رہا ہوں

قارئين كرام!

امسال 2019ء کی بادشاہ میرج ہال ظفر وال روڈشکر گڑھ میں تحفظ ختم نبوت کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جس کے لیے ایک ہاہ قبل ہی مجاہد ختم نبوت مفتی غلام مرتضی ساتی ، قاری محمد نعیم سلطانی ، حافظ علامہ محمد شکیل اور چوہدری سجاد ، حافظ نو بداحمہ چودھری ، چوہدری محمد عمر نمبر وار ، محتر مسلطانی ، حافظ علامہ محمد شکیل اور چوہدری سجاد ، حافظ نو بداحمہ چودھری ، چوہدری محمد محمد روار ، محتر مسلطانی ملک حافظ علام حیدرساتی اوارہ '' انتہا کی ''شکر گڑھ کی کمیٹی وممبران نے مل کر مجاہدا نہ دعوت کو محتلف علاقوں میں جاجا کر عام کیا۔ ان سب کی محتول کا تمرکہ 8 ستمبر 2019ء بروز اتوار کو بادشاہ میرج ہال میں اس کا پورے زور وشور سے انعقاد کیا گیا۔ کا نفرنس کا آغاز تلاوت قرآن بادشاہ میرج ہال میں اس کا پورے زور وشور سے انعقاد کیا گیا۔ کا نفرنس کا آغاز تلاوت قرآن بادشاہ میرج ہال میں اس کا پورے زور وشور سے انعقاد کیا گیا۔ کا نفرنس کا آغاز تلاوت قرآن منقبت اہل بیت کا نظر انہ پیش کیا جبکہ بند ہ احتر نے منقبت اہل بیت کا نظر انہ پیش کیا جبکہ بند ہ احتر نے منقبت اہل بیت کا نظر انہ پیش کیا جبکہ بند ہ احتر نے منقبت اہل بیت کا نظر ان حضر صار منوز ان حضر سے مامعین کیا اور عالم مولا نا محمد حالا بات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور عالم نیل فاضل جلیل خطیب کتھ دان حضر سے مامعین علامہ مولا نا محمد حالہ مرفران رضوی قادری (خطیب اعظم ڈجکوٹ) نے علمی خطاب سے سامعین علامہ مولا نا محمد حالہ مرفران رضوی قادری (خطیب اعظم ڈجکوٹ ) نے علمی خطاب سے سامعین علامہ مولا نا محمد حالہ مرفران رضوی قادری (خطیب اعظم ڈجکوٹ ) نے علمی خطاب سے سامعین

الكنتهلي ﴿ ٢٤ ﴿ ٢٤ ﴿ ٢٤ ﴿ ١٤ وَ 2019.

کے جذبات کو ابھارہ اور عقیدہ ختم نبوت پرخوب روشی ڈالی ان کے بعد معنف کتب کیر ، حعرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجد دی نوری (آف شکر گڑھ) آپ نے اپنے ملخو ظات سے نوازا۔ بعد از ال مقبول عرب مجم سرما میہ اہلسنت حضرت علامہ مفتی مجمدا قبال چشتی معا حب (خطیب اعظم لا مور) نے مجاہدا نداز میں علمی اور تحقیقی خطاب سے شرکاء کے اندر شعور ختم نبوت کو اجا کر کیا اور قادیا نعول کوخوب للکارا کہ بادشاہ میر جہال ختم نبوت کے نعروں سے کونے اُٹھا۔

کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی سید واجد شاہ کیلانی صاحب (امیر تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان) کوٹلی میانی سے تشریف لائے اور آپ نے خطاب کے دوران ایک قرار داد پیش کی آپ نے فرمایا کہ'' ہماری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ پاکستان کے قومی شناختی کارڈ پر قادیا نیوں کو با قاعدہ طور پراقلیت قرار دیا جائے''اس قرار دادکوئن کرلوگوں نے بہت سراہا۔

پیرطریقت رہبر شریعت صاحبزادہ عطاءالحق نقشبندی، پیرطریقت رہبر شریعت سیدمحمود الحن شاہ (آستانہ عالیہ سٹھیالہ شریف) اور پیرطریقت رہبر شریعت پیرمحمدا قبال شرنی صاحب (آستانہ عالیہ سم شریف جھنگی) بطورمہمان جلوہ افروز ہوئے۔

ان کےعلاوہ بہت سےعلماء ومشائخ تشریف لائے۔

یادگاراسلاف متوکل علی الله پیرطریقت رببر شریعت حضرت علامه حافظ محمہ قاسم علی ساتی صاحب زید مجدہ (آستانہ چشتیہ نیر بیجلا لپوردرس شکر گڑھ) نے اس کانفرنس کی صدارت فرمائی۔

بادشاہ میر ج ہال کے مین گیٹ پراستاذ العلماء حضرت خواجہ غلام دیکیرفاروقی کی تصانیف کاسٹال بڑے احسن طریقہ سے لگایا گیا اورسٹال کی نگرانی حافظ راحیل چشتی نے کی اور کانفرنس کاسٹال بڑے تام شرکاء تک بڑے احسن طریقے سے لٹریچ پہنچایا گیا اہلیان شکر گڑھ نے خواجہ صاحب کی تصانیف کوخوب سراہا کانفرنس کا اختتام صاحبزادہ غلام قادر ساقی صاحب نے اپنی سریلی آواز سے تاجدارا نبیاء مطابق آ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا اور اجتماعی دعا قبلہ حافظ صاحب نے نے ابنی سریلی آ واز سے تاجدارا نبیاء مطابق کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا اور اجتماعی دعا قبلہ حافظ صاحب نے فرمائی دعا کے بعد شرکاء میں لگر بڑے احسن طریقے سے تقسیم کیا گیا۔